





## فعرست

| 7            | ہم نے مناظر ہ کیول ایا <sup>ہ</sup>                    | Ç          |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 16           | كافركون؟                                               |            |
| 19           | كياحضرت ابوطالب عديها كافريته                          | ¢          |
| 23           | ا یمان ابوطالب عدایشا پر مناظر و شروع با سوتا ہے       | ¢          |
| 39           | مودت آل رسول ﷺ كاثبوت                                  | ø          |
| 40           | آیت ولایت کی تفسیر                                     | ø          |
| 41           | كتاب الله وتتي                                         | ø          |
| 47           | ز کو ق سے مراد کیا ہے؟                                 | Ø          |
| 51           | وشمنِ الل بيت عليائلًا كي جمه ت انگيز شكست             | $\Diamond$ |
| 55           | خداوندتعالی کے متعلق شیعیان حیدر کرار کاعقیدہ          | $\Diamond$ |
| 57           | خداد ندتعالی کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ              | Φ          |
| 62           | پغمبرکے ہارے میں شیعیان خبیدرگرار کاعقیدہ              | $\Diamond$ |
| 65           | پنیبر کے ہارے میں اہل سنت کاعقبیدہ                     | Q          |
| 69           | علی علی علی اللہ کی ولایت پرنص پیٹم مرسے وقتہ موجود ہے | ø          |
| 8 <b>5</b> : | حضرت علی نے پے حق کا دفاع کیوں نہ کیا؟                 | $\Diamond$ |
| 88           | اصحاب رسول مے مقیفہ سازش کی کھل کر مخالفت کی           | $\Diamond$ |
| 98           | لزلا عليَّ لهائ عمر                                    | Φ          |
| 04           | لولا على "لبلك عشمان                                   | $\Diamond$ |

| 106 | پناد به خدا دکیایس جگه نریم می تو بمول اورتم نه باد | O |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 108 | لولاعلى لهلك عمر                                    | Q |
| 109 | فتخف فتبذؤه وست ركلتا ہےاور فق سے متنفر ہے          | Ø |
| 111 | ا بی نا دانیول گوسنت سے دور کرو                     | ø |
| 116 | تو پھر علی عدیدة جانشین رسول کے لئے ہے؟             | Ø |
| 128 | مقيفه من كيا موا؟                                   | Ø |
| 149 | <i>حديث تقلي</i> ن کي تحقيق                         | Ø |
| 163 | الل بيت كون مين؟                                    | ø |
| 182 | الماسنت بحث كرنے ہے گھبرا گئے                       | ø |
| 187 | پجروه راه فرار کر گئے                               | ٥ |
| 188 | کیاشیعوں کے دوسرے آئمالل بیٹ میں شامل نہیں؟         | Ø |
| 190 | اوصياء رسول كون؟                                    | Q |
| 195 | صحيحين من خلفاء پيغمبر ً كى تعداد                   | Φ |
| 198 | معاوية مظهرتاي وفساد                                | ø |
| 201 | علی ،صدیق اور فاروق امت                             | ¢ |
| 205 | ٱئمهٔ معصومین کاذ کرقر آن کریم میں                  | ♦ |
| 206 | لفظ شهر کامعنی کیا ہے؟                              | Ø |
| 210 | چبارشهر کی حرمت                                     | ø |
| 211 | امام کی زبان ہے آیت کی تغییر                        | ø |
| 220 | تتجديث                                              | Φ |



### بلم (لله (لرحس (لرحيم

### ہم نے مناظرہ کیوں کیا؟

ایک روز سر ک کنارے دوراندیش دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ تو میں کے روز سر کے کہا کہ تو میں سے ایک دوست نے کہا کہ تو میں تعرب خلافت نیز اور اگر ترجمہ کرنے بیٹھتا ہے تو بھی مسئلہ ولایت وخلافت پر اکیا تو نے جامعہ اسانی کے مہم مسائل پر کامیانی و کام اتی حاصل کرلی ؟ کیا تیرے نئے ضروری نہیں ہے کہ معاشر سے کے روز مرہ مسائل پر بحث کرے ، اور تو اس قدر مطالب ومفاجیم لکھے کہ جس سے لوگوں کے مسائل کا حال روشن وعیاں ہوجائے۔

ال نے جھے ہوق العادہ بڑی حساس گفتگو کے۔اس کی گفتگو نے جھے بہت متاثر کیا،اپ مطلب کی کئی مرتبہ تکرار کر کے جھ پر واضح کیااور جھھ سے اپنی محبت کا اظہار کیااور میرے ترجمہ و تالیف کی روشنی پرکڑی تقید کی۔

آپ نے درست کہا ہے تو بھر ہمار معاشرہ کیونکر ولی تعصر قائم آ ل محمد علیہ ہم عجل اللہ فر جہ مالیہ معلیہ کا سے درست کہا ہے تو بھر ہمار معاشرہ کیونکر ولی تعلیم اللہ فر جہ ،الشریف کے ساتھ منسوب ہے ؟ اور ہمارے ملک کا سیانتھا ہی السلام ہیں ۔ کیا ایک انقلابی اور روشن فکر انسان سے اس متم کی گفتگو کی قرقع کی جاشکتی ہے ؟



وہ اوراس کے ہم فکر دوست یہ کیوں نہ بچھ سکے کہ ولایت نے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر کسی کا نظریہ دلایت سے ہوگا تو پھراس کے دوسر سائل بھی درست ہو سکیں گے۔ خدا نخو استہ اگر اس کی ولایت میں رنگ آ میزی ہوگئی یا اپنی خواہشات کا اسیر ہوگیا اور مرکز ولایت سے دور ہوگیا تو پھر کسی قتم کی عبادت وریاضت قبول نہ ہوگی۔ ہمارے نہ ہب کی بنیاد 'ممکنٹ اہل بیت' پر استوار ہے اور اس وجو دِق کی ترد یہ نہیں کی جائتی ۔ پس کسی گو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی رکن کے بارے میں اس طرح بحث کرے یا تقید کرے ، یا پنی کج فکری کا اظہار کرے اور کسی کوئن انسان کا نماق اڑائے؟

کیا انقلاب اسلامی کی بنیاد ولایت پر استوار نہیں ہے؟ کیاولایت حکومت اسلامی کی اساس نہیں ہے؟ کیا حکومت اسلامی کے بانی ور ہبر حضرت امام ٹمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سب سے بڑے مناوی ولایت نہ تھے؟ کیا امام ٹمینی ماٹینی نے اپنے اللی وصیت نامہ (جاوید نامہ) میں آغاز حدیث تقلین سے نہیں کیا؟ کیا امام ٹمینی ماٹینی ماٹینی کے تاکیز نہیں کی تھی ؟

ولایت وامامت کے بارے میں لوگوں کے اذبان کس قدر کج ہو چکے ہیں؟ کیا ولایت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ کیا ہم پر حدیث متواتر ہنیں پہنچیں، کہ اسلام پاپنچ ستونوں پر استوار ہے' نماز، روزہ، حج ، زکو ہ، اور ولایت' مضرت امام محمد باقر مقابلتا ہے نے اس سلسلہ میں ارشا دفر مایا ہے:

> وَمَانُودِیَ بِشَیءٍ مِثَل مَانُودِیَ بِالُولَایَةِ۔ ''ولایت کی مانزکی چیزکوبھی اہمیت نیس دی گئے۔''

دوسری روایت میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ زرارہ حضرت امام محمد

باقر علياتيم سے بوچھتے بيں كم مولا! اسلام كان ستونوں ميں سے افضل كون سا ہے؟ آپ سے ارشا وفر مايا: الولاية افضل لا نها مفتاحهن والوالى هوالدليل عليهن ـ

" ہماری ولایت ان سب سے افضل ہے، کیونکہ بیان کے لئے کلید ہے اورولی (جو کہ امام ہے) ان سب احکام پرولیل اور رہنمائی ہے۔"

ولایت آئمہ اطہار علیہم السلام ک بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محت الدین طبری اپنی کتاب''ریاض النظرہ'' کی دوسری جلد کے س۲ کاپررسول خدا میں بھیا۔ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا'

ادًا حمع المد الأولين والأخرين يوم القبايت ونصب المصراط على حسر حهنم لم يحزها أحد الامن كانت معه براءة بولاية على بن أنى طالم ف

''جب پروردگار عالم قیامت کے روز پہلے اور آخری تمام لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا اور جہنم کے پل صراط سے گزارا جائے گاتو اس بل کووہ عبور کرے گا جس کے ہاتھ میں علی علیاتھ کے دستخط والا یا سپورٹ ہوگا''۔

الل سنت کے مشہور علماء، جیسے ذخائر العقیٰ کے صفحہ ۱۸ پر، منافب خوارزی کے صفحہ ۱۸ پر، منافب خوارزی کے صفحہ ۱۵ پر ابن خجر نے اپنی کتاب صواعق کے صفحہ ۱۵ ، پر حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس دواعرا بی آئے اور انہول نے کہا کہ اے عمر! ہمارے درمیان فیصلہ کر، حضرت عمر نے حضرت علی علیا بی اور کہنے لگے، کہ اے علی علیا بیا اور کہنے لگے، کہ اے علی علیا بیا ان کے درمیان فیصلہ کیجے۔

ان میں سے ایک نے حفرت عمر پر اعتراض کیا اور کہا گہآ پ ہمارا فیصلہ کریں؟ حضرت عمر نے غصہ سے چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑا اور اسے کہا:

وہ ولایت جو پیغیبراکرم طابقۂ نے علی علیاتیا کے لئے لازم قراردی ہے یہ وہی ولایت تو ہے جس کے متعلق خداوند ولایت تو ہے جس کے متعلق قیامت کے روزسوال ہوگا،اورای مورد کے متعلق خداوند تعالی نے بھی ارشادفر مایا ہے کہ:

وقفوهم أنهم مستلولون

''انہیں روکو بینی ان سے ابھی علی علائل کی ولایت کے متعلق سوال ہونا باتی ہے''۔

اور وه سول به پوچها جائے گا کہ پیغیرا کرم ہے گئانے جس ''حق ولایت' کے متعلق تہمیں تھم دیا تھا کیاتم نے اس پر بھی عمل کیا ہے؟ یا رسول خداہ ہے گئا کے تھم کی پروائیں کی ،اور ولایت وامامت سے تم محروم رہے ہو،اس حدیث کا اہل سنت کے مایہ ناز علاء نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ حمویتی نے اپنی کتاب ''فوا کہ اسمطین '' ناز علاء نے اپنی اپنی کتاب ''صواعق محرقہ'' کے صفحہ ۸ پراور حضری نے ''الرففہ'' کے باب چہارم ،این حجر نے ''صواعق محرقہ'' کے صفحہ ۸ پراور حضری نے ''الرففہ'' کے صفحہ ۲ پر ورکن کے جاتے ہیں کے صفحہ ۲ پر ذکر کیا ہے ،اس طرح آلوی نے جو بہت بڑے مضرقر آن سمجھ جاتے ہیں اپنی تغییر قرآن کی جلد ۲۳ اور ص ۲ پر آیت و قفو ہے انہم مسئولون کے ڈیل

# ﴿ الْنَوْنَ عُنْ كُونَ كُلِي ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

واولى هذا الاقتوال أن الستوال عن العقايد والا عمال ورائس ذلك لا الله الا الله ومن اجله ولا يه علم كرم الله وجهه-

ان اقوال میں سے مناسب ترین قول بیہ کدانیان کے عقائد اور اعمال کے متعلق سوال ہوگا ، اور اہم ترین سوال متعلق سوال ہوگا ، اور اہم ترین سوال حضرت علی عیادی کی ولایت کے یارے میں ہوگا۔

جى مان! يكى ولايت تودين حنيف بكر جوفطرت اور جبلت انساني من بإئى جاتى ب

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرالناس عليهار

" پس اس دین صنیف کے سامنے جمک جاؤ، اور اس کومعتدل قرار دو، کیونکہ بیہ فطرت اللی ہے، اور پروردگارنے لوگول کو اس فطرت پر خلق کیا ہے، اور خلق خدا میں تغیر و تبدل نایذ برہے''

اوريدولايت وى طريقة توبجس كمتعلق فرمان بكر:

وان لو استقا مواعلي لطريقة لا سقينا هم ماء غدقا.

"اگران کواس روش وطریقه سے استوار کیا ہے ہی ہم نے ان کوفراواں یانی سے سراب کیا ہے"۔

ولايت وى "حسن توب جس كم تعلق قرمان الى ب:

من جاء بالحسنته فله خير منهار

"جوهی بندهٔ ضداليد يرودوگاري طاقات"حن" عارتا عقويودوگار

اس کے لئے بہتر حسنہ ونیکی جا ہتا ہے''۔ یہ ولایت وہی'' نیاء''عظیم تو ہے کہ جس کے متعلق اختلاف کریں گے۔

عم یتساء لون، عن النهاء العظیم الذی هم فیه مختلفون " " کس سے وہ سوال کرتے ہیں کہوہ خبر عظیم کے متعلق احتلاف کرتے ہیں '۔ ہیں'۔

بيولايت وين 'تواصى بالحق' 'توہے۔

وَالْعَصْرِ إِنِّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ إِلاَّ لَّذِبْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوا صَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْبِالصَّبُر ۔

دوقتم ہے زمانہ کی ہرانسان گھائے میں ہے، سوائے ان لوگول کے جو ایمان لائے اورعمل صالح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کوئق اور مبرکی تلقین کرتے ہیں''۔

اورولايت وني دخيرات "توہے۔

ولكل وحهة هو موليها فاستقوا الخيرات

"اور ولایت وی "دفیم" تو ہے کہ جس بزرگ ترین نعت کے متعلق ہم سے سوال ہوگا کہ اس سے تم نے کیساسلوک کیا"؟ ثُمَّ لَتُسَّلُنَّ یَوْ مِنْدِ عَنَّ النَّعِیْم ۔

'' وہاں پراس روز بھینا تم سے اس نعمت بزرگ کے متعلق سوال ہوگا''۔ اور سر انجام ولایت وہی ' فرور'' تو ہے جومومن کی درخشندہ خصوصیت وعلامت ہے۔

اومن كان ميتا فاحييناه و حعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بحارج منها.

''کیادہ فخض جومردہ تھا،اس کے بعدہم نے اسے زندہ کیا اورہم نے اس کونور قراردیا کے دہ اس نور سے نوگوں کے ساتھ چان ہے۔اس کی مانندکوئی ہے جوتار کی اورظمتوں میں پوستہ ہے اورا سے ہرگز خارج نہیں ہوتا''۔
ولایت جو کہ'' فطرۃ اللہ'' ہے، لیس چا ہیے کہ جولوگ اس فطرت المی سے مردہ بیں، ان کوزندہ و جاوید کردیا جائے ، اوران کی آئھوں پر خفلت کے پڑے ہوئے و بیز پر دول کو دور کر دیا جائے ، ان کو صراطمت قیم دکھایا جائے ، تا کہ بیلوگ اس نور سے دین پر دول کو دور کر دیا جائے ، ان کو صراطمت قیم دکھایا جائے ، تا کہ بیلوگ اس نور سے دین خنیف کو پاسکیں اور وہ اس طریقے پر چل کر اس خیرات کو پاسکیں ، کیونکہ بیا کی الی تنہا نعمت ہے کہ جس کے بارے میں باز پر س ہوگی اور کوئی بھی عمل ولا بت کے بغیر قابل تعمق نے دول نہ ہوگا۔

اس ولايت كے صدقه ميں دين كامل بوا اور نعت تمام بوكى -

اليوم اكملت لكم دينكم الممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا..

نہ یہ فقط هیدیان حیدر کرار علیا کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام مورضین ومفسرین بزرگ اہل سنت نے اس حقیقت کا اقرار کیا ہے، اورانہوں نے ولایت علی علیا کی گفیر کی ہے۔
قار مین کرام! آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ بغیر کسی تعصب وعناو کے مضانہ ذبین کے ساتھ اس کا عمیق اور دقیق نظروں سے مطالعہ سیجے ، تا کہ آپ اس چھپی ہوئی حقیقت تک بنتی سکیس اور آپ پر حق وحقیقت واضح وعیاں ہوجائے، اور آپ نورداس نیچہ تک با سانی بینی جا کیں کہ ولایت کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہ ہوگا۔
آپ خوداس نیچہ تک با سانی بینی جا کیں کہ ولایت کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہ ہوگا۔
آگر بروردگار عالم نے بعض موقعوں برعبادات واحکام میں چھٹی دے رکھی ہے۔

پڑھو۔ سفر میں روز ہ ندر کھ سکوتو حضر میں رکھو دغیرہ وغیرہ الیکن ولایت میں کی حالت میں بھی رخصت نہیں دی گئی، بلکہ انسان کو ہمیدہ ولایت کے سامیہ میں چانا چاہئے اور ایک

مومن انسان کوچاہیے کہ ہمیشہ ولایت کے پرتو میں آپنے اعمال کوانجام دے، تا کہ اس کے اعمال قبول ہوجا کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں کامیاب وسر قروبو سکے۔

مید کتاب جو کمآب کے ہاتھوں عمل ہے، اس کو پر قِرَ طاس کرنے کابدف فقط بہی ہے کہ والایت کا اس طرح مفہوم و عنی بیان کیا جائے جس طرح فلا اور رول ہے گانا چاہتے ہیں، اور ہم نے براوران اہل سنت کی کتابوں سے استدال کیا ہے۔ پہیں سال پہنے کی بات ہے کہ بندہ (لیتی مولف) کو بت کے ہائی سکول جس طالب علم کی حیثیت سے درس حاصل کر تار ہا اور دوران تعلیم اپنے اسما تذہ سے گفتگو اور طولانی بحث کا نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔ قار کین ! آپ کے لئے کتنابی اچھا ہو کہ ہم نے جو قرآن و منت کے شیر یک گان سے نتیجہ احذ کیا ہے، اس کی بھیان کرسکیں اور اس کے ساتھ ہو تہ ہو تہ ہو گار قرار یا گیں، اور دوز قیامت ختمہ پیشانی کے ساتھ ہو تہ ہو اس کے ساتھ ہو تھاں کہ اور دوز قیامت ختمہ پیشانی کے ساتھ ہو تہ مید ہو

آپ کی ایک اہم کلتہ کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ جو بیرے اور میرے اسا تذہ سے درمیان مباحثہ ہوا ، اس کو بعض جگہوں پر حذف کر دیا گیا۔ حذف کرے کی وجہ یہ ہے کہ بعض مطالب میں تکرار پائی جاتی تھی یا اس گفتگو کا منہوم اس لائن شاتھا کہ اے بیر دقر طاس کیا جائے ، اس دجہ ہے اس کوحذف کیا گیا اس لئے ہم

آپ سے عفود درگز رکے طلب گار ہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کتاب میں پچھ مطالب زیادہ لائے گئے ہیں کہ استاد کے ساتھ بحث کے دوران جو محاور نے بیش کیے گئے تصان کو بدل دیا گیا۔البتہ ،مضامین، استاداور روایات کو وقت کے ساتھ رشتہ قلم میں سپر ،قرطاس کیا گیا ہے،اور ہرقتم کی غلطی افراشتہا ہی بچنے کی کوشش کی گئی ہے، ایکن پھر بھی انسان بشری غلطیوں ہے پُر ہے۔اگر اور اشتہا ہ ویکھیں تو امید ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ کریں گے اور ہمیں معاف کریں گے۔

وانسلام پید حوادمهری



### كافركون؟

ربع قرن پہلے کی بات ہے، کہ میں کویت کے ہائی سکول ثانویة الدعیة کا طالب علم تھا۔ میں اس وقت دوسر ہے سال میں تعلیم حاصل کررہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے برائمری اور مُدل سکول کی تعلیم قو می مدرسه میں حاصل کی تقی ۔ یدا یک شبیعه مدرسه تھا ، اور اس شیعہ مدرسہ کی تأسیس کے لئے هیعیان حیدر کرار علاقہ نے مالی مدوی تھی ، البذا یہ مدرسه هیغیان کویت کی مدو سے تاسیس ہوا تھا،اس مدرسه کوایک متبدین ،صالح اورمحت آل محمد علائق سيدمحم حسن موسوى علائق جلارے تصاوراس مدرسه كى باگ ذوراس وين دار شخص کے ہاتھ میں تھی، چونکہ اس مدرسہ میں تمام طلباء شیعہ تھے اور اکثر اساتذہ بھی شیعہ ہی تھے، اور کسی بھی سنی معلم کی امور دینی میں دخالت نہ تھی ، اس وجہ سے کہ ہمارا کسی جھی اہل سنت برا در سے علمی مماحثہ با گفتگو نہ ہوئی۔اب میں نے ہائی سکول میں واخلہ لے لیا تھالیکن اس سکول کے ماحول میں خاصا فرق تھا ، بلکہ ہائی سکول اور ابتدا کی مدرسوں کے ماحول میں زمین وآسان کا فرق تھا! یہاں پر اکثر استاد اور طلبا اہل سنت تعلق رکھتے تھے،لہذا ہمارے لئے ضروری ہوگیا تھا کدان سے ربط ورابط رکھا جائے اوران سے گفتگوومماحثہ کیا جائے۔

جب کہ میرے والد مرحوم آیت اللہ جاج سیدعباس مہری کا وظیفہ لوگوں کو ہدایت ورہنمائی کرناتھا مرحوم نے اپنے وظیفہ اور ہدف کواحس طریقہ سے سرانجام دیا اورسب سے پہلے آپ نے اپنے فرزندوں اور رشتہ داروں کوحق وحقیقت کی تبلیغ کی ،

اور ہم سب لوگ آپ سے وابستہ تھے، اور آپ کی علمی وروحانی شخصیت سے استفادہ کرتے تھے۔ ہم نے عقید تأمسائل کا مطالعہ کرنا اپنے لئے لا زم قرار دے رکھا تھا، تا کہ ہم استدلال و بر ہان کے اسلحہ سے مسلح ہو سکیں ، اور آپ ہمیں عمومی وخصوصی مجالس میں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے اور ہمارے سامنے مطالب پیش کرتے۔

میں اس بات کو بھی بھی فراموش نہیں کرسکا، کہ میری زندگی کے بارہ سال نہ
گزرے تھے کہ مرحوم کی رہنمائی ومغرفی کرنے پر میں نے ز مانہ کی عظیم و برجستہ
کتاب ' الغدیر' کا تھوڑے وقت میں مطالعہ کرلیا تھا۔ یہ حقیقت کس سے پوشیدہ ہے کہ
' الغدیر' ولایت وامامت کے لئے دائرۃ المعارف ہے، اوراس کے مطالب ومفاہیم
میرے ذبین میں نقش ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مجھے سکول میں ان برادران
سے پالا پڑا۔ تو اس وقت بندہ عقیدتی مسائل سے آگاہ تھا، اور ہرشم کی بحث ومباحثہ
کے لئے کامل مسلح تھا، اور کی قشم کی بحث وتحیث سے در اپنے نہ کرتا تھا۔

میں ہائی سکول میں نویں کلاس میں تھا کہ میری ایک نہ ہی استاد سے بحث و گفتگو

ہوگی ، چونکہ میں بھی اس راہ پرتازہ وار دہوا تھا ، اور فریق مخالف بھی ایک بوڑ ھا اور بے

حوصلہ انسان تھا۔ ہماری بحث و گفتگو پر اگندہ ہوگئی۔ ہم کسی متیجہ خیز موڑ پر نہ پہنچ سکے۔

البتہ اس بحث کا ایک بیر فائدہ ہوا کہ وہ مجھے جان چکے تھی اس لئے وہ کلاس میں نہ ہی

گفتگو کرنے سے احتر از کرتے تھے ، اور انکی خواہش ہوتی تھی کہ کلاس میں اختلافی

مسائل سے اجتناب کیا جائے۔ میں نے اس دوران چند موقعوں پر انہیں استدلال سے
مغلوب بھی کرنیا تھا۔

مثلا ایک روزان کے شاگردوں میں سے ایک نے پوچھا کہ جبتم وضوکرتے ہوتو ہاتھ سے کہنوں کی طرف پاٹی کیوں ڈالتے ہو، جب کہ ندہب اسلام میں سے

ایک فرقہ'' شیعہ'' ہے جو کہنیوں پر پانی ڈالتے ہیں۔ یعنی اوپر سے بیچے کی طرف پانی ڈالتے ہیں،اس کا فلسفہ کیا ہے؟

استاداس سوال پرالجھ گئے ،اور پھر کہنے گئے کہ عام طور پر بازوؤں پر بال ہوئے ہیں اگر کہنیوں سے بنچے کی طرف یانی ڈالا جائے تو ممکن ہے یانی بالوں کے بنچے تک نہ پہنچ ،البتہ اگر ہشیلی کے جوڑ پر یانی ڈالا جائے تو یانی یقیناً بالوں کے بنچے تک پہنچ جائے گا،اور بیاحتیا طے زیادہ قریب ہے۔

میں فوری طور پراپئی جگہ پر کھڑا ہوا ، اور کہا آتا! میں اجازت چاہتا ہوں۔ جب آپ عشل کریں وتو اس وقت سرکوز مین کی طرف اور ٹانگوں کو اوپر کی طرف کیا کرو، تاکہ پائی پوری طرح بالوں کی جلد تک پہنچ سکے۔ تاکہ جو آپ نے فلسفہ وضو بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق ضروری ہے کہ یانی بالوں کے نیچے تک پہنچ جائے؟

میرے اس ایراد پر کلاس کے بچوں نے ایک پرزور قبقہ لگایا، اور بچوں کے ہننے کی صدابلند ہوئی۔ استاد کے تیور بدل گئے، فورا میری طرف رخ کر کے کہا کہ'' بے مودہ بحث مت کرو۔ ابھی تم بچے ہو، اور تم ان احکام فقہی کی طرف اپنی نظر وفکر مت بیان کیا کرو؟

میرے اس بخن نے میری نشاندہی کی الیمن بچے ہرگز ہرگز قانع نہ ہوئے۔
بہر کیف ہائی سکول کا پہلا سال ( تہم کلاس) تمام ہو، اوراب ہم نے دسویں
کلاس میں قدم رکھا۔ میراس کچھزیا دہ ہو چکا تھا، اور موسم گر ما کی تعطیلات سے استفادہ
کرتے ہوئے میں نے ذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا اور میں نے اپنے اندر بحث ومباحثہ کی
صلاحیت پید اکر لی، اور میں ہر وفت مقابلہ کرنے کے لئے آ مادہ رہتا ہیکن اب جو
ہمارے استاد متے وہ نو جوان اور نبیتا خوش اخلاق تھے۔



### كياحضرت ابوطالب مَديابِتَهِ كَافْريْقِي؟

جلسه دینی کا پہلا روز تھا کہ نوجوان مصری استاد عمر الشریف کلاس میں واخل
ہوئے اور اس نے اسلام میں ہدایت کے موضوع پر گفتگو کی، اور انہوں نے آیت
دانگ لاتھدی من احببت" (سورہ قصص ۲۰۰) کی تغییر کرتے ہوئے کہا کہ:
یہ آیت رسول خداہ ہے تھا تکہ بان رسالت حضرت ابوطالب علیات کے متعلق
نازل ہوئی۔ جب تی جمرا کرم ہے تھا آپ بھی جا جناب سرکار ابوطالب علیات کی تیار داری کے
لئے تشریف لائے اس وقت حضرت ابوطالب علیات کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ آپ گیا جا بے دونوں شہادتوں کو زبان پر جاری کریں، کیکن حضرت
ابوطالب علیات نے آپ کی بات نہ مانی اور آخر اس دنیاسے کا فراشے! رسول خداہ ہے تھا کہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میرے بھی جو کہ میرے مربی اور مجبوب ہیں اس دنیاسے کا فراشے سے کا فراشے میں اس دنیاسے کا فراشے میں گے،
پریشانی لاحق ہوئی کہ میرے بھی جو کہ میرے مربی اور محبوب ہیں اس دنیاسے کا فراشے میں گے،
فور آآ یہ برخداوند تعالی نے وی ٹازل کی۔

که''اے میرے نبی آپ مجس اپنے دوست کو ہدایت کرنا چاہتے ہووہ ہدایت نہیں یا کیں گے۔''

ہدایت پر وردگار عالم کی طرف سے ایک عطیہ وانعام ہے جے چاہتا ہے دیتا ہدایت کی جے نہیں چاہتا اسے نہیں کرتا؟ آپ بھی تلاش وجبتو کرو کہ آپ نے اپنے چچا کو ہدایت کی استاو کی اس گفتگو پر میراخون جوش مارنے لگا' میں نے اپنے احساسات وجذبات پر قابو پانے کی پوری کوشش کی ،لیکن پھر بھی میں غصہ کی حالت میں بغیر

# ﴿ آن رُولَ عَنْ شَايِنَ ؟ ﴾ ﴿ ﴿ آنَ رُولَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

"استاد! آپ حفرت ابوطالب علیت کواس کے کافر کہدرہے ہیں، کونکہ وہ حضرت علی علیت کے والد تھے، اور آپ نے کس طرح اس آیت مجیدہ کی تغییر بالرائے کی ہے؟ اور کس طرح تاویل کی ہے؟ کیا بھی انصاف ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی رسالت کی حفاظت زندگی رسالت کی حفاظت میں خرج کردی ہو، جس نے ساری زندگی رسالت کی حفاظت میں خرج کردی ہو، جس نے اسلام اور رسول مطابقہ خدا کی تکہ بانی میں عمر گزاردی ہو، کیا اس تگہبان رسالت اور محافظ رسول مطابقہ کوان کی خدمات کا بھی صلد دینا جا ہیے؟ کہ اس تگہبان رسالت اور واقعی موصد پر کماس پر طرح طرح کی جہتیں لگائی جا کیں؟ ایک مومن کامل اور واقعی موصد پر کافر ہونے کی جہت لگائی جائے؟ جس وقت مکہ کے سارے کافر رسول خدا مطابقہ کے گزر ہونے کی جہت لگائی جائے؟ جس وقت مکہ کے سارے کافر رسول خدا میں بھتے کہ کی وہ آپ کوئل کرنے کی دھمکیاں وے رہے تھے اور بھی آپ کا اقتصادی با ٹیکا ہے کر رہے تھے، بھی رہے تھے، اور جب انہوں نے آپ کا اقتصادی عاصرہ کیا تو اس وقت حضرت ابوطالب علیائی کے علاوہ پیٹیمبر مطابقہ اور اسلام کا دفاع کس نے کیا تھا؟

استادنے بڑی و هٹائی سے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا:

پہنی بات تو یہ ہے کہ تمہارے لئے درست نہیں ہے کہ مجھے ہمتی کہو، کیونکہ میں علی علیا ہیں کو ایک عظیم ترین اور برگزیدہ ترین انسان قبول کرتا ہوں اور آپ کو پیغیبرا کرم ہے تھا تا کا خلیفہ بہر حال جانتا ہوں۔ مجھے علی علیا ہے کسی طرح کی بھی دشمنی وعداوت نہیں ہے، چونک وہ حضرت ابوطالب علیا ہے حضرت علی علیا ہے والد بزرگوار ہیں، للذا مجھے ان سے عداوت ہے اور اس لئے میں انہیں کا فر مانتا ہوں۔ وہ ایک محبت کرنے والے انسان تھے اور اس محرت محمد میں تاہیں کا فر مانتا ہوں۔ وہ ایک محبت کرنے والے انسان تھے اور انہیں حضرت محمد میں تاہیں کا فی محبت تھی اور ان کو تکہان رسالت اور

مربی رسول منظم ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اس کے باوجود ی فیمراکرم منظم ہے۔ دین کے پیرونہ تھے۔ انہوں نے آپ کی ہرموڑ پر جمایت اور مدد کی ، اس میں کسی قتم کا کوئی شک وشبیس یا یا جاتا۔ میں نے کہا۔

اگرآپ کی بات کو مجے تشلیم کرلیا جائے تو پھراس میں بہت بڑا اشکال لازم آتا ہے، پیغیبرا کرم ہرگزنہیں چاہتے تھے کہ آپ ایک کا فر پر تکیہ کریں اور ان کی حمایت اسلام کے لئے حاصل کریں اور ان سے باہمی رابطہ رکھیں اور اس کی گوڈ میں پروان چڑھیں۔ اس کے گھر سے غذا کھائیں؟ کیا آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہور ہاہے:

يَّآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَاى اَوْلِيَآءَ بَعُضُهُمُ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ حُومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقُوْمَ الظِّلِمِيْنَ

استوره مائدً؛ آیه ۱۵۱

''اے موٹین! تم یہوداور نصاری کودوست نہ بناؤ۔ وہ ایک دوسرے کے دوست بنائے گا تو وہ یقینا کے دوست بنائے گا تو وہ یقینا انہیں علی سے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ یقینا انہیں میں سے ہوجائے گا۔ بے شک اللہ تعالی ظلم کرنے والی قوم کی راہنمائی نہیں کرتا'۔

استاد نے کہا! کہ بیتو یہود وانصار کے بارے میں ہے، میں نے کہا اتفاق کی بات ہے کہ یہودی اور نصرانی اہل کتاب کے بات ہے کہ یہودی اور نصرانی اہل کتاب کے ساتھ تعلقات اور دوستی رکھنے کی اجازت نہ دیتا تو پھر قطعی طور پر مشرکین قریش کے ساتھ روابط و تعلقات اور دوستی کی اجازت نہ دیتا۔

الله تعالی قرآن مجید میں دوسرے مقام پران مشرکین و کفارے خاندانی مراسم رکھنے سے منع کررہا ہے اور حکم ہور ہاہے کہ اپنے کا فرآ باء واجداد اور رشتہ واروں سے مت رابط رکھیں ، اوران پرمت تکیہ کریں واضح طور پر حکم الہی ہور ہاہے:

> يْنَاتَّهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَشَجِدُوا اللَّهَ كُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتُولَهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُّ الظَّلِمُوْنَ \_

اسوره توب، آیه ۲۳

"اے دہ لوگوں! جوایمان لائے ہو،تم اپنے باپ دادوں اور بھائیوں کو سر پرست نہ بناؤ۔ اگر دہ ایمان کے بدلے تفرکو پہند کریں ، اورتم میں سے جوکوئی بھی ان سے مجت رکھے گا تو وہی لوگ طالم ہیں "۔

خداوند تعالی نے قرآ مجید میں تقریباً تمیں کے لگ بھگ ایس آیات نازل کی ہیں، جن میں صرف یہی تلم ہے کہ مسلمانوں کو کلی طور پر کفار سے کی قتم کی دوئی ومجت کی پیٹیس نہیں بڑھانی چاہیں۔ کیا یہ مکن ہے کہ جو پیٹیس نہیں بڑھانی چاہیں۔ کیا یہ مکن ہے کہ جو پیٹیس نہیں بڑھانی چاہیں۔ کیا یہ مندموڑ ہے اور خدا ثد تعالیٰ کے احکام کی واضح مخالفت کرے کیا ہے اور خدا ثد تعالیٰ کے احکام کی واضح مخالفت کرے کیا ہے آ ہے کا دل تسلیم کرتا ہے؟



### ا بمان ابوطالب علياتا برمناظره شروع موتاب

استاد میں حضرت ابوطالب علیتی کے دین واسلام پر کافی دلائل و براحین رکھتا ہوں، کیکن ان سب کومیں اس وقت بیان کرنے سے قاصر ہوں۔

#### شاگرد:

یں جھتا ہوں کہ آپ کے مومن کائل ہونے کی لیے بہی کافی ہے آپ نے نبوت ورسالت کی حفاظت کے لئے قربانیاں دیں، اور آپ نے ہر ہر قدم پر پیغیبر خداہ ایک میں اور آپ نے ہر ہر قدم پر پیغیبر خداہ ایک تاری ہوتی ہے کہ آپ مومن سے اور آپ ایپ رشتہ داروں میں مومن کے نام سے مشہور سے ، لیکن آپ نے اس وقت کے تقاضوں کو طوظ رکھتے ہوئے ایمان کاعلی الانحلان اظہار نہ کیا تھا۔

استادصاحب کے طوطے اڑ چکے تھے، اور اُن پر عجب کیفیت طاری ہو چکی تھی کہ شایداس نے پہلے ان آیات قرآئی کوند سناتھا۔

#### استاد:

اگرتم ان موضوعات پر بحث کرنا چاہتے ہو، تو کلاس میں اچھانہیں لگتا۔ کلاس فقط آپ کی نہیں ہے کہ آپ تنہا ہی تنہا ہی تنہیں لڑکوں کا وقت لے لیس ، اور دوسر سے طلباء کا وقت فضا کُغ کریں اگر آپ کچوزیادہ ہی شوق ہے تو آ و میرے ساتھ تفریح روم میں (ویسے بھی تفریح کا پیریڈ ہے وہاں پر بحث کرتے ہیں۔

میں نے کہا جناب ایسانہیں ہوسکتا! آپ یا تو ہمارے درمیان اختلافی مسائل کو چھیڑا ہے تو اس کا جواب من کر جائے۔
نہ چھیڑتے اب اگر آپ نے اختلافی مسائل کو چھیڑا ہے تو اس کا جواب من کر جائے۔
آج اگر ہم نے مومن وموجد اور سر دار بھی ء حضرت ابوطالب علیائی کے ایمان کامل کا
دفاع نہ کیا تو میرے دوسرے ساتھیوں Class Fellows کا بھی عقیدہ آپ
کی طرح ہو جائے گا اور مجھے روز قیامت خداوند تعالی اور اس کے رسول مقبول میں تھیں۔
کے سامنے سر جھکا نا پڑے گا۔

میں آپ سے ہرجگہ، ہرموقع پر بحث وتحیث کرنے کے لئے آمادہ ہوں، لیکن اگر آج میرے ساتھی مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے حضرت الوطالب علیائیں کی شان میں دوشعر پڑھنا چاہتا ہوں تا کہ اس تکہبان رسالت کی شان میں ان کاعقیدہ متزلزل نہ ہونے یائے۔

طلباء نے صدائیں بلندگیں اور مجھ سے درخواست کرنے لگے کہ آپ ضرور پڑیئے گااورانہوں نے استاد سے کہا:

استاداحق اس کے ساتھ ہے اس کو بولیے دہیجے ، تا کہ بیا ہے عقیدہ کا دفاع کرسکے۔ استاد نے مجبور آسر تسلیم نم کر دیا اور خاموثی کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا لہذاوہ میری بحث اور استدلال کا انتظار کرنے لگا

اسی دوران میرا کامل ذہن حضرت ابوطالب علیات کی عظمت اور کمال کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ میری نگاہ تاریخ کے ایک ایک صفحہ پرتھی۔ میں نے سر دار بطحاء اور اس کے خدا سے مدوطلب کی ہے ہمارا پہلا رسی اور عموی جلسے تھا جس میں سامعین کی کافی تعدادتھی۔ میں نے سردار مکہ اور محسن اسلام کی کافی تعدادتھی۔ میں نے سردار مکہ اور محسن اسلام کی

عظمت کاحق ادا کرنے کے لئے خدا سے خصوصی وعاطلب کی کہ پرور دگار! مجھے اس محن رسالت من وَلاَ كا دفاع كرنے كي تو فيق عطافر ما۔ ميں نے كہاا ستاد! اور مير بے ساتھيو! حضرت ابوطالب ملائله كونينمبرا كرم يضيحكم كي نبوت ورسالت ميس سي فتم كأشك وشبه نه تھا۔ آٹ نے پیمبرا کرم ٹالیکم کی مدح میں کافی قصائد لکھے میں ای نے نبوت ورسالت کی گواہی وی ہے۔ جب پیغیبر اکرم مین کا کے علم کے مطابق حضرت ابوطالب علام المات مریش کوخبردی که استخریر کود میک نے جات لیا ہے، اور اس معامده يرفقط خدا وند تعالى كانام باقى بياب، اوراس سلسله ميس مير يجينج محريط بيئة في مجهج خر دی ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اس تحریر کو کعیہ ہے یا ہر لے آؤ، اگر اس کی خبر سی ہوئی پھریراس کی حمایت کرنا اوراس کے گرویدہ ہوجانا۔ایٹے آپ کو بیدار کرنا اگراس کی خبر جھوٹی نگلی تو میں اس کوتمہارے سپر د کردوں گا۔ جو جا ہواس سے تم سلوک کرنا۔ کہنے لگے ہم راضی ہیں۔ہم اس تحریری معاہدہ کو لے کراتے ہیں ویکھتے ہیں کہ محمد مطابقہ کی خبر سجی ہے اس معجز ہ کے بعد جن لوگوں کے دل مردہ تھے، اور خداو تد تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بیروہ ڈال رکھا تھا ان کے لئے حق ویکھنے اور حق سننے کی صلاحیت نہ تھی۔ انہوں نے اس معجز ہ بزرگ کا اس طرح ا ٹکار کیا کہ گویا انہوں نے پچھود یکھا ہی نہیں ، للذاوه حضرت ابوطائب علائلاسے كہنے لگے:

تمہارے بھتیج کے دوسرے جادووں کی طرح میجی جادوایک ہے گیاں طرح وہ گمراہیوں کی میں گرائیوں میں جاگرے۔

حضرت ابوطالب عليتهم خانه خدا ك قريب آئے \_ آپ نے بردہ خانه خدا كو پكو كركها:

و أيارالها! بمين ظالمون بركامياني وكامراني عطافر ما! انهول في مير برح رحم كوقطع

### ﴿ الْ رَبُولَ مِنْ الْمُولِيَّ الْمُولِيِّ فِي الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْم كيا ب اور ورمت كوقر زائ

آپ نے ایک طولانی اور زیبا تصیدہ پڑھا،لیکن افسوں ہے کہ مجھے فقط دوشعر یاد ہیں، کیاہی اچھا ہوتا کہ تمام برا دران اس جلسہ کے ختم ہونیکے بعد مدرسہ کی لائیر مری میں جائیں،اور وہاں تاریخ کی کتابوں میں ان اشعار کو تلاش کر کے پڑھیں۔

ایک طالب علم المح کرسوال کرتا ہے کہ اس داستان کا تذکرہ کس کتاب میں ہے؟ میں نے کہا داستان صحیفہ معروف اور تا بخ کی تمام کتابوں میں ہے تم چاہتے ہوتو تاریخ پیقو بی ،سیرت ابن ہشام ، تاریخ ابن کشیر، طبقات ابن سعد اور عیوان الا خبار ابن قتیبہ کی طرف رجوع کرو۔ بیتمام کی تمام اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں۔

ببرحال حفزت ابوطالب مَيايِثين في تصيده غز البس ارشاد فرمايا:

الاان خيسر السنساس نيفسسا والسد

اذا عسد سسادات البسرية احسمد

نبسى الالسمه و الكريسم بساصليه

واخملاقسه وهمو المرشيم الممويمد

[تاریخ الصفیر بخاری ۱ عتاریخ ابن عساکرج انص ۲۷۵ تاریخ ابن کثیرج، ۱ ص ۲۲۱ اصابه ابن حجرج ٤ ص ۱۱۵ ، دلائل النبووایونعیم ج، ۱ ص ۲]

جان او کہ ''احمر شخصیت اور حسب ونسب کے حوالے سے تمام سادات و برزگان خلائق کے سردار ورائیس ہیں۔وہ اللہ تعالی کے برگزیدہ پینجبر طابعی اور ایک عظیم انسان ہیں کہ آپ پسندیدہ ترین اخلاق کے مالک ہیں۔وہ ایک کامل ووانا مرد ہیں جنہیں اللہ سے تعالی کی طرف سے تا ئیدونھرت حاصل ہے''۔

كيابيكا في نهيس كه حضرت الوطالب طيائل في آپ كود في الاله " ع تعبير كيا ہے؟

### ( 27 ) 8 8 8 8 8 4 9 4 9 ULU Z UKUT )>

کیار حضرت محم کی نبوت ورسالت کی شہادت کے لئے کافی نہیں ہے؟

ان دوشعروں کے علاوہ ایک رباعی ہے، جس میں حضرت ابوطالب علیا ایس نے رسالت مآب میں حضرت ابوطالب علیا ایس نے رسالت مآب میں ایس جرکی نے اپنی کتاب 'اصبابہ' میں اس رباعی کو ذکر کیا ہے کہ جس میں آپ نے رسول خدا میں تکام کی تعریف وستائش بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

لقد اكسرم حلق السلسة السنسى مسحمد اكسرم حلق السلسة فسى السنساس احمد وشتق لسنة مسن اسمسه ليسجملسه فدو المعسرش مسحمود وهذا محمد "رُودره كارعالم نے اپنے ني حفرت محمد الله عظاء كيا ہے، خالق اكبر نے لوگوں كے درميان احمد الله كوسب عظاء كيا ہے، خالق اكبر نے لوگوں كے درميان احمد الله تعالى سے زيادہ عظمت ورفعت اور بلندمقام پرفائز كيا ہے۔خداوند تعالى في اپنے نام سے اس كے نام كوشتق كيا۔ خودصاحب عرش ومحود ہورہ جم "بس ك

بیداشعار ظاہری طور پراور باطنی لحاظ سے واضح وروثن ہیں، اوران اشعار سے حضرت ابوطالب علیاتی کی عظمت و بزرگی علم وفضل، کمال و جمال اور نبی اکرم منظمیکی است محبت ومودّت عیال ہوتی ہے۔

استاد کہنے گئے کہ اس دوسرے شعری نبعث تو حیان بن ابت کی طرف دی جاتی ہے۔ میں نے کہا! اتفا قاحیان بن ابتے نے بھی ان اشعار کو حضرت ابوطالب طابیم سے

لیاہے،اوروہ اپنے تصیدہ کے من میں ان اشعار کومدح پیغمبر میں لائے ہیں۔

آپ واقعہ استقاء کو بھی یاد کریں کہ حضرت ابوطالب علیا اور حضرت عبدالمطلب نے پیغیراکرم مضرکہ ایر جب کہ آپ اس وقت بچے ہے) مدد چاہی اور آپ سے بانی طلب کیا یہ قصہ تو مشہور ومعروف ہے اور یہ واضح دلیل ہے کہ یہ دونوں بر رگوار حضرت محمد مضرکہ پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ کو اللہ کا آخری رسول مضرکہ اس وقت تعلیم کررہے تھے کہ ابھی تک آپ نے اپنی رسالت کا ظاہری طور پر اعلان بھی نہیں کیا تھا اور آ مخضرت اس وقت لوگوں کے سامنے ''رسول مضرکہ دین' کے عنوان سے مشہور بھی نہیں ہوئے تھے۔

یددونوں بزرگوارتواس روزہ جانتے تھے کہ اس نیچ کاعنداللہ کیا مقام ومنزلت ہے۔دوسال ہو چکے تھے کہ مکہ میں بارش نہ ہوئی تھی۔لوگ قبط سالی کا شکارتھے۔حضرت ابوطالب علیا ہماس چھوٹے عقل مند بیچ کو کعبہ کے پاس لائے ،اور آپ کا کعبہ کی طرف منہ کرکے خداوند تعالیٰ کواس کے حق کی قتم اور واسطہ دے کر کہتے ہیں:

اے میرے خداوندااس نیچ کی عظمت کے واسطے ہم پرابر رحمت برسار حضرت ابوطالب علائل کے ہاتھ بارگاہ اللی میں اٹھے تھے کہ ادھر مکہ کی فضا پر سیاہ ہادل چھا گئے۔اس قدر بارش ہوئی کہ لوگوں کوخطرہ لاحق ہوگیا کہ کہیں اس بارش سے سیلاب خانہ خدا کو بہا کرنہ لے جائے۔

جب حضرت الوطالب عَدِيدًا كَي بيه دعا پورى ہوئى تو آپ نے رسول مِضْ يَعَمُ خدا كى مەح ميں ارشاد فر مايا:

و بيض يستسبقني النغمسام بوجهة

### ⟨ 29 ⟩ ⟨ ¶ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ | ↑ ⟩ ⟩

میری گفتگواہمی جاری تھی کہ پوری کلاس سرا پا گوش بنی ہوئی حضرت ابوطالب علیائی کے پر میری گفتگو بھی جاری تھی ، کہ اچا تک پیریڈی تبدیلی کی تھنٹی بجی ، استاد نے شکر کاکلمہ پڑھا ، اور فورا جان چھڑا کر کلاس سے باہر نکل گئے جاتے ہوئے بھے سے کہنے گئے کہ جھے تمہیں دیکھ کرخوشی ہوتی ہے کہتم میرے شاگر دوں میں ایک ایسے ذبین شاگر دہوکہ جسے مسائل عقیدتی اور تاریخ پر تسلط حاصل ہے ، اور تمہیں استدلال و بر ہان پر ملکہ حاصل ہے ۔ اور تمہیں استدلال و بر ہان پر ملکہ حاصل ہے ۔ اور تمہیں استدلال و بر ہان بر ملکہ حاصل ہے ۔ جھے تم پر فخر ہے کہ تم ایک زیرک و ذبین طالب علم ہو، لیکن کیا تم میرے تمام سوالوں کا جواب دینے کی قدرت رکھتے ہو؟

میں نے کہا: میں نے آپ کے ہرسوال اور تقید کا دلیل کے ساتھ جواب دیا ہے اور آپ کے تمام اعتراضات کو برہان کے ساتھ رد کیا ہے۔ اگر آپ قانع نہیں ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں ہروقت حاضر ہوں جس وقت آپ کا دل جا ہے بحث ہو کتی ہے۔ امید متادی

البتہ آپ کی گفتگوا بوطالب میلیا کے متعلق بہت ہی اچھی تھی ،اور پیمیرے لئے نئی چیزتھی ،کیکن جوتم نے ابوطالب میلیا کے اشعار نقل کیے ہیں پھر بھی ان سے وہ کا فر تصور کیے جاتے ہیں۔



#### شاگ د:

میں نے کہا:اگر کوئی حق تک پہنچنا جا ہتا ہے،اوراس پر دلیل بھی موجود ہوتو پھر سمی کو بیرتن حاصل نہیں کہ حضرت ابوطالب علائیں کو باطل قرار دے۔

#### استاد:

کیاتم میں کہہ سکتے ہو کہ ابوطالب علیائی نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور پیغمبر اکرم مطابقاً کاساتھ دیا، یا فقط اپنا دفاع کرتے رہے؟ میری جان! یہ کیسی گفتگو ہے۔ **شاگ د**:

میں نے کہا: استاد! ناراض نہ ہو پئے گا، حق سننا بڑا مشکل ہے اور ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حق کا حوصلہ ونڈ برسے ڈا نُقٹہ چکھ سکے۔ آپ اپنی کتابوں کا حضرت ابوطالب علائل کی شان وعظمت اور ایمان کے بارے میں مطالعہ کریں۔ آپ کے اوپر میر حقیقت واضح ہوجائے گی، کہ وہ مومن کامل تھے۔ اگر اس کے بعد بھی محن رسالت کو کوئی کا فر کہتو پھر واضح ہے کہ اس کی کفش میں ریگ ہے!

#### استاد:

تم نے کہا ہے کہ ہماری کتابوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ کیا اس پرتمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟

#### شاگرد:

میں نے کہا: بہت زیادہ! یہ ایک مقام ومورد ہی کافی ہے کہ آپ اس پر پوری توجہ فرمائیں کہ تمام بزرگان نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت ابوطالب علیائی کے اشعار کفقل کیا ہے کہ جن کو ابوطالب علیائی نے رسول خدا مطابح کم شان میں پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی ڈھٹائی سے اس مردخدا کو کا فرکھتے ہیں، کیا یہ تناقض نہیں ہے؟

استاد نے کہا: آپ کوجانتا چاہئے کہ ابوطالب علیاتیا، تھے مطابعینہ کو دوست رکھتے ہے۔ انہوں نے ساری زندگی رسول خدا مطابعیۃ آپ کی تمایت کی اور رسول خدا مطابعیۃ آپ کی آغوش میں پروان چڑھے۔ اس میں کیا اشکال ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیج کو خوش رکھنے کے لئے ان مصائب ومشکلات کا سامنا کیا ہو؟

میں نے کہا! استادتر بیف کرنے اور نبوت کی گواہی وشہادت وسیع میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ فقط آپ نے ندرسول خدا مطابق کی مدح کی ہے، بلکہ آپ نے گئ مقامات پر نبی کی نبوت ورسالت کی گواہی بھی دی ہے۔ بیمقام اشارہ و کنابیکا نہیں ہے میتی برا کرم مطابق نبی نبوت ورسالت کی گواہی بھی دی ہے۔ بیمقام اشارہ و کنابیکا نہیں ہے کی تینی برا کرم مطابق نبی نبی نبی اعلان کردیا تھا کہ مسلمان عورتوں کو نکاح کفار کے ساتھ باطل ہے اور کون نبیں جانا کہ حضرت ابوطالب قلیلیا کی زوجہ فاظمہ بنت اسد پیٹیم بر مطابقہ پر پہلے ایمان لانے والی عورت ہیں۔ وہ اس وقت سے لے کر آخری وقت تک اپنے شو ہر نامدار ابوطالب قلیلیا ہے۔ رسول خدا مطابقہ نامدار ابوطالب قلیلیا ہے۔ سے جدا ہونے کا حکم نہیں ویا تھا۔

استاد! مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس معلومات کا خزانہ ہے، اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس کافی مسائل ومطالب اور موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کی رائے اور عقیدہ کو جاننا چاہتا ہوں، لیکن متاسفانہ وقت ختم ہوگیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہم دونوں اس پر مفصل بحث کریں گے، اور ایک دوسرے کونز دیک سے دکھنے کا موقع ملے گا۔

ہماری بحث ختم ہوگئ ، اور ہم والس لوٹ آئے۔ اور ساری بحث کو اپنے والد مرحوم کے سامنے چیش کیا۔ والد بزرگوار میری گفتگو کوئن کرخوش ہوئے اور انہوں نے میرے لئے کافی دعا کیں کیس اور پھر فر مانے لگے۔

فرزندم! حضرت ابوطالب علائم كاايمان حضرت موسى علائم كے زمانہ كے مومنوں کی مانند تھا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو مخفی و پوشیدہ رکھاتھا۔ حضرت ابوطالب عدائم نے روز اول سے ہی رسول خدا طابع کی نبوت ورسالت کی کواہی دی تقى ، اورة ب رسول اكرم مضيَّة بركامل ايمان ركعة تقدا كرة ب رسول اكرم مضيَّة كي نبوت ورسالت کے قائل نہ ہوتے تو پھررسالت کی آ ب اس قدر حمایت نہ کرتے ، اور آب رسول خدا م کاس قدر دفاع نه کرتے۔ رسول خدا م کی دستور الی کے مطابق حق نەرىكىتە تھے كەلبوطالب ئاپئىي كى كافرانە حمايت حاصل كرتے اورابوطالب ملائدى ہے اس طرح محبت ودویتی رکھتے ؟ حضرت ابوطالب علیائلانے رسول خدایضائیا کی مدح میں جواشعار فرمائے ہیں آپ نے ان میں رسول خدا مے آگی نبوت ورسالت کی واضح وصری کا ای دی ہے، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا ہے۔ اور یہ اشعار اہل سنت کی كتابول عن موجود عيل - ان اشعار كوآب "ابوطالب طايئي مومن قريش" مصنف عبدالله خیزی میں و کیھے سکتے ہیں اوران اشعار کولکھ کراینے استاد کو دے دینا۔ جھکڑا اس بات يرضم بوجا تاب كريفيم كى دعوت ذوالعشير ه" وَ أَنِسلْ دِ عَشِيْسُ وَ لُكَ اللَّقَ رَبِينَ" ے لے كرآ خرى عمرتك برجگه برمقام بركل كراعلان رسول خدا في يك كر كايت كى اور آپ نے حمایت پیٹیبر میں قریش سے کھلی جنگ اڑی۔ آپ نے دل وجان سے پیٹمبرگا دفاع کیا۔ اگرآپ پینمبری رسالت کے تمل ندہوتے تو پھر کیا پری تھی کہ آپ رسول اكرم يضيكم في حمايت كرتے؟ كيا ابولهب رسول يضيكم كا چيا نه تھا كه اس نے رسول اقرباء کا جلسه طلب کیا تھا جودعوت زوالعشیر ہ کے نام سے معروف ہے۔ رسول خداھے تکہ نے اس جلسہ بیں کھانا کھانے کے بعدان کواسلام کی دعوت دی۔ جب ابولہب نے مجمع

سے کھڑے ہو کر اعتراض کیا تو حضرت ابوطالب علائی نے ہی اُس کے اعتراض کا جواب بڑے غصے میں دیتے ہوئے فرمایا تھا۔

يس آپ نے زُخ انور پنجبر طابقة كى طرف كى ااور عرض كرنے لگے:

اے میرے سروار! اٹھواورا پی گفتگوکو با کمال شہامت بیان کرو۔ جوتمہارے ول میں ہے وہ بیان کرو، اور پیغام المی کا کھلے بندوں اعلان کرو، کیونکہ تم سیچ اورامین ہو۔ یہ سیس ہم کا کا فر ہے کہ جواپی پوری طاقت وتو انائی اسلام کی حمایت میں خرج کررہا ہے؟ اور پوری قوت وطاقت سے اسلام کا دفاع کررہا ہے؟ آپ نے اپی زبان اور ہاتھ سے اپنے کیا بھینے کے اسلام اور پیغام کی کھلی جمایت کی ،اوراپنے کا فررشته داروں کو بردی تختی سے دور کہ مباوا کہیں وہ پینیبر میں تھا کہ کو آسیب نہ پہنچا کی ، اور پیغیمر اور پیغیمر اکرم میں تکتی سے دور کہ مباوا کہیں وہ پیغیمر میں تھا کو آسیب نہ پہنچا کی ، اور پیغیمر اکرم میں تیا مکا ابلاغ کر سیس اس دن سے قریش سے تھن گئی ۔ حضرت ابوطالب علیا ہے نہیں عب (شعب ابوطالب) ہیں قریش سے تھن گئی ۔ حضرت ابوطالب علیا ہے نہیں جمایت کی؟ اگر اس طرح کے حضرت ابوطالب علیا ہے کا فرہوں ہے؟؟

میں اپنے باپ کا شکر یہ بجالایا اور کتاب '' ابوطالب مومن قریش' کے سراغ میں نکل گیا اور میں نے دیکھا کہ مصنف کتاب نے واقعا کافی زحمت اور تکلیف سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور اس نے خوب حضرت ابوطالب عدید کا وفاع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے علامہ اسٹی قدش سرہ ، نے اپی کتاب '' الغدیر'' کی ساتویں جلد میں سر (۵۰) صفحات پر مشمثل حضرت ابوطالب عدید کا ایک ایک کتاب کے بارے میں فصل بحث کی اور آپ نے واقعا علمی استدلال پیش کئے۔

بہر کیف بی گفتگ دایک انداز ہتمام ہوئی۔ میں مناسب مجمتنا ہوں کدان اشعار کو بھی بیش کیا جائے ، جو حضرت ابوطالب ملیائی نے نبی اکرم مضطَقَمَ کی حمایت میں کے ، تاک (آل رُول النَّوْل النَّوْلُ النَّالِي النَّوْلُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالُ النَّالِي النَّالْيِلْلِي النَّالِي الْمِلْلِي الْمِلْلِي النَّالِي الْمِلْمُنِي الْمُلِي النَّالِي الْمُنْتِي الْمُنْعِيْلِي الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْ

ليعلم خيسار النساس ان محمداً
وزيس لموسى والمسيح بن مريم
اتسانها بالهدى مثل مها اتيابه
فكل بامر الله يهدى ويعصم

" نیک لوگوں کو جانتا جا ہے کہ محمد رسول اللہ مطابقة بھیٹی وموی علیما السلام کے جانشین ہیں، وہ ہماری ہدایت کے لئے دین لائے ہیں، جس طرح وہ پہلے دو نبی لائے تھے۔ پس بیٹمام اللہ کے نمائندے امر خدا سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور گناہ سے بچاتے ہیں"۔

اوروه اشعار کرجن ش آپ نے رسول خدا الله کا موده اس کیا ہے وہ ہیں۔
والسلسه لسن بسعسلوا البك سحسهم
حسى اوسسد فسى التسراب دفيناً
فساصد ع سامنوك مساعليك غضاضة
واسسر بسذاك وقسر مسنك عيسوناً

ولمقتد دعتوت وكتنت ثميم امتنا

#### ولقد علمت بان دین محمد ً می خید ادسان الیہ بسیه دسنیا

[شرّاشه الآدب بغدادی ج ۱ ص ۲۰۱ تاریخ این کثیر ج ۳، ص ۴؛ الاصابه ج ٤ ص ۲۰ سیرة الحلبیه ج ۱، ص ۳۰۵ شرح این ابی الحدیدج ۳ ص ۳۰ آ

''خدا کی قسم وہ سب مل کر بھی تجھے آسیب نہیں پہنچا سکتے ، جب تک میں زندہ ہوں (خاک میں پوشیدہ نہیں ہوجاتا) پس تم اپنی رسالت کا کھل کراعلان کرو،اورابلاغ رسالت کے لئے کسی تم کی پیچچا ہے محسوس نہ کرو، تمہیں اس سلسلہ میں بشارت ہواور تمہاری آ تکھیں روثن ومنور ہوں۔ آپ نے جھے 'دین مین' کی دعوت دی، اور جھے معلوم ہے کہ آپ میرے خیرخواہ ہیں، اور آپ نے جھے دین اللی کی دعوت دی، آپ تواشن ہیں۔ شی جانتا ہوں کہ دین شیخ سابقہ تمام اویان دی، آپ تواشن ہیں۔ شی جانتا ہوں کہ دین شیخ سابقہ تمام اویان سے بہتر ہے۔''

حضور سرور کا تئات مطابط کی مدر سرائی میں ایک طولانی قصیدہ ہے کہ جس میں حضرت ابوطالب علیہ اے چند اشعار رسول خدا مطابط کی مدر حضرت ابوطالب علیہ اس نے چند اشعار رسول خدا میں کہے بیں اور ابن مشام نے اپنی کتاب سیرة کی جلد اول کے صفحہ ۲۸۲ تا ۲۹۸ میں ۱۹ شعار کوفقل کیا ہے۔

یہ تصیدہ طولانی ''معلقات سبع'' کی مانند ہے۔اس تصیدہ میں فصاحت و بلاغت چھلکی ہے۔ آپ نے اس وقت ان اشعار کو پڑھا کہ جب قریش وقعاً ہی پیشم راسلام سے جنگ ومبارزہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ نیزوں کے سروں کے بل بوتے برمسلمانوں کو آنخضرت مطابقۂ سے دورکرنا جا ہے تھے۔

قسطلانی نے اپنی کتاب ارشاد الساری کی جلد مص ۲۲۷ پر اس عظیم قصیدہ کی

### (36) 8 8 8 8 8 ( S 1.6 2 U 1.1 1 )

عظمت اورفصاحت وبلاغت کا اعتراف کیاہے، اوران اشعار کو ایک سودی (۱۱۰) شار کیا ہے۔ ہم ان اشعار کوسپر وقر طاس ضرور کرتے ، لیکن اس سے کتاب کا جم زیا وہ ہو جائے گا۔ اس پر اکتفاء کرتے ہیں ، کیونکہ انہی اشعار سے ہی جناب ابوطالب علیا ہے کی رسول خدا مطاق کی جائے گا۔ اس پر اکتفاء کرتے ہیں ، کیونکہ انہی اشعار سے ہی جناب ابوطالب علیا ہے رسول خدا مطاق ہا ہے محبت وعقید تمندی اور آپ کی رسالت پر کائل ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ ایک مقدس ویاک سرشت انسان تھے، آپ نے ساری زندگی نبوت ورسالت کی گہبانی کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی رہبر اسلام کی جمایت کی ۔ آپ کا فرول کے لئے تنگی تلوار تھے۔ حضرت ابوطالب علیا ہے اسلام کی جمایت کی ۔ آپ کا فرول کے لئے تنگی تلوار تھے۔ حضرت ابوطالب علیا ہے اسلام کی جمایت کی ۔ آپ کا فرول کے اپنے کا کروگر کی تہمت سے یاد کرتے ہیں ، اور ایک مردالی کو کا فرجھتے ہیں۔

ابوطالب علیائی زمانہ جاہلیت میں جہاد استقامت کے میدان کے شہسوار تھے، اور آپ کو قریشیوں کے درمیان ایک بلندمقام حاصل تھا۔

ابوطالب علائل ایک ماہ تابال سے آپ نے آفاب ورختاں محمدی مضافہ ہے۔ نورانی کرنیں حاصل کی تھیں۔آپ نے صدائے رسول مضافہ کوسرز مین بطحاء پر پوری طاقت جلالت سے بلند کیا،اوروہ صدائے حق تھی لاالہ الا اللہ محمد رسول الله

ابوطالب علیاتی کی حمایت نے آئین اللی کو متحکم کر دیا۔ آپ کے دل نشین اشعاراور نفرت نے مکہ کی فقا پر چھائی ہوئی ظلمت وتار کی کوروشن میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابوطالب علیاتیا محمد مطابح تا ہے جوں وچرام ید تھے، کہ جس کے جسم میں صاحب رسالت کی محبت ، میل ورغبت اور عشق جاری تھا، اور آپ کا ہر قدم رسالت کی محبت ، میل ورغبت اور عشق جاری تھا، اور آپ کا ہر قدم رسالت کی حمایت میں اٹھا تھا۔ آپ کا ہر سالس مصطفع مطابع کی تائید و نفرت کے لئے

تھاءاپ کا سینہ دھڑ کتا تھا آئے پیارے نبی کی تحریب اسلامی کے لئے ، کو ہا کہ کوئی بھی گھڑی

الیی نہ ہوتی کہ جس میں آپ نفرت رسول طبیعی نہ کرتے اور پھرکون نہیں جانتا کہ اسلام کے ابلاغ اور دفاع کے لئے ابوطالب علیتها اور اولاد ابوطالب علیتها نے ہر زمانہ میں کھل کر حمایت کی ، اور بیدا یک کھلی حقیقت ہے کہ حضرت ابوطالب علیتها کی حمایت نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ جمایت نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ جادید کر دیا۔ جب رسول خدا ہے تھا نے ابوطالب علیتها کی وفات پر گرید کرتے ہوئے ارشاد فر مایا!

"اے میرے بھا گرامی قدرا آپ نے بھین میں میری تربیت کی، جھے بیٹی کی حالت میں اپنی آغوش میں پالا اور بزرگ میں میری مدد ک۔ خداد مُدا آپ کواس کی اجزائے خیردے "۔

يعقوني اين تاريخ من لكت بين:

"رصلت ابوطالب علائل نے رسول خداہ التی آ زردہ و محرون اور عملین ورنجیدہ کر دیا، کہ جب آب اپنے مرنی چاکی لاش پرآئے تو آپ نے بر بی چاکی لاش پرآئے تو آپ نے بر بی چاکی لاش پرآئے ہے تو آپ نے اپنی کی دائیں جانب جارمر تبدا پناہا تھے پھیرا اور تین مرتبہ بائیں جانب، پھرآپ نے اس پرنالہ وگر بیکیا اور آپ کے لئے دعائے خبر کی، حضرت ابوطالب علیا بھی کی دفات حسرت آیات پررسول خدائے اس قدرگر بیکیا کہ آپ نے اس سال کانام" مام الحزن "رکھا۔"

کیا پیغیبراسلام طرح آند والعیا ذباللہ 'ایک کافری موت پراس قدر گریہ ونالہ کرتے ؟ کیا پیغیبر طرح آند کوایک کافری موت اس قدر آزردہ کرگئ کہ آپ نے اس سال کانام ہی غول کاسال رکھ دیا۔۔۔؟

کیارسول خداہ کے اور مرالت پراس لئے مامور نہیں کیا گیا کہ آپ کفار کے ساتھ کی سے ساتھ آپ کفار کے ساتھ کی آپ کو ا کے ساتھ تختی سے برخورد کریں اور مومنین کے ساتھ عطوف و مہر بانی کے ساتھ ؟ آپ کو ایک کا فرسے اس قدر مہر و محبت تھی کہ آپ نے اس سے تمام مومنین سے بھی زیادہ اظہار محبت کیا اور آپ کی وفات پرگریہ کیا ؟

تاریخ کی در تکی لازم ہے اور اس قتم کے تضادات اور بیہودہ کلام کو تاریخ کے صفحات سے محوکرد بناچاہئے ، کیونکہ بیتاریخ کے چیرے پر بدنماد ہے ہیں، اور بیان لوگوں کی پیردی وا تباع ہے کہ جن کے جسموں میں وسی رسول الشرط اللہ کی دشمنی حرکت کرتی ہے۔ حضرت ابوطالب علیا ہے کی سے دشمنی فقط یمی ہے کہ وہ حضرت علی علیا ہے کہ باپ ہیں اور یہی سبب ہے کہ تاریخ کے بے رحم موز خوں نے آپ کو تا ڈیا نہ الحاد ہے اور کفر وشرک سے ہا نکا ہے۔ جب کہ تاریخ اسلام ابوطالب علیا ہے اسلام پند ہونے کی نعمتوں سے مالا مال ہے کہ آپ محمد معلی کے دست وباز و تھے۔



### مودت آل رسول مضيئة كاثبوت

استادہ ہماری سب سے پہلے بحث ایمان ابوطالب علیت پر بوئی ، اور دوران درس چندروز اس پر بحث وقحیف جاری رہی ، لیکن وقت کی کمی کے باغث کسی روز بھی طولانی گفتگو نہ بوسکی ۔ چونکہ یہ بحث کی روز اور کی جلسوں پر شمتل تھی ، الہذا ہم کھل کر بحث نہ کر سکے ، اس لئے مطالب ناقص و ناتمام ہیں ، اور ہم کسی نتیج پر نہ بی سکے ۔ ایک روز استاو نے جھے پیش کش کی کہ ہم اتو اراور بدھ کے روز پانچویں پیریڈ کے بعد تفری کے وقت اسا تذہ کے کمرہ میں بحث کریں گے۔ یہ پیریڈ تفری اور کھانے کا تھا اور یہ پیاس منٹ پر شمتل تھا۔ لہذا یہ طے ہوا کہ ہم اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اس پیریڈ بیس بی بحث کریں گے۔ یہ پیریڈ بیس منٹ پر شمتل تھا۔ لہذا یہ طے ہوا کہ ہم اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اس پیریڈ بیس بی بحث کیا کریں گے۔

میں نے اس پیش کش کو قبول کرلیا، لیکن میرے دل میں ایک کھٹکا سالگار ہاکہ جھے اپنے پڑھے لکھے (Qualified) استاد سے بحث نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ اس میدان میں جھے کوئی مہارت تا مہ حاصل نہتی، اس مقابلہ علمی کے لئے ہمت نہ پڑتی تھی، لیکن میں نے اپنے فریضہ اور تبلیغ کی خاطر اس پیش کش کو قبول کرلیا۔ میں سجھتا تھا کہ اس مقام پرفکر اہل بیت علیا تھا کہ اس مقام پرفکر اہل بیت علیاتھ کا پر چار کرنا ضروری ہے۔ میں استدلال کے مخضر اسلی سے سلے تھا۔ نہ چاہئے ہوئے بھی خدا پر بھروسہ کر کے رسی چلوں کا آغاز ہوگیا۔

#### ÓÓÓ



# آيت ولايت كأنسير

ہماری پہلی رسی گفتگو ۸، اکتوبر ۱۹۲۸ء بروز اتوار شاف روم میں شروع ہوئی استاد بحث کی ابتداء کرتے ہوئے مجھے کہنے لگے:

تمہاراعقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تناقض سے کام لیا ہے۔
کیا آپ اپنی گفتگو وخن کوروٹن تر اور متدل تربیان کرسکتے ہیں؟ اورای همن شیں اپنے مطالب ومفاہیم کو ہماری کتب (صحاح ستہ) سے بیان کریں جو ہمارے لئے مور واطمینان ہیں۔

میں نے کہا! آپ سموضوع پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں؟

کیا بہتر نہیں ہے کہ خلافت علی ملائل پر گفتگو کی جائے ، جو ہمارے اور تہمارے ورمیان اصلی اختلاف ہے؟

ا تفا قامیرا بھی اس موضوع پر بحث کرنے کے لئے میلان ور بخان تھا۔

میں نے کہا: تہما راعقیدہ ہے کہ پیغیر اسلام نے اپنا جائشین خود فتن نہیں کیا، اور آپ اپنیرکی وصیت کاس دنیا ہے چلے گئے، جب کہ تہماری تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں جگد جگہ پر آنخضرت کے فن وصیت کو کتاب وسنت کے مطابق لایا گیا ہے۔ یہ س طرح ممکن ہے کہ تہمارے اموال میں وصیت تو نافذ وجاری ہوجائے، بلکہ اس کو واجب وضروری سمجھا جائے، لیکن جس وصیت کی پیغیر نے خود تصریح کی ہوا ہے مسلمانوں کے حال پر چھوڑ دیا جائے، لیکن جس وصیت کی پیغیر نے خود تصریح کی ہوا ہے مسلمانوں کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ اور بانی شریعت مسلمانوں کے اہم ترین مورد پر وصیت نہ کرے، اور دنیا سے جرح ومرن لازم نہیں آتا؟ اور امت مسلمہ کو برور باز و اور شمشیر چلاجائے کی اس سے جرح ومرن لازم نہیں آتا؟ اور امت مسلمہ کو برور باز و اور شمشیر

وطاقت کے استعال سے حضرت ابو بکڑی بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے؟ بے گناہ مسلمانوں کاکس قدر خون بہدگیا؟ اور آج تک اسلام کے دامن میں بیفساد برپا ہے، اور بیسقیفہ کی گلی ہوئی آگ جھنے کوئیس آتی ؟

كيابية تاقض بيس ب

تم کس تناقض کی بات کرتے ہوکہ تمہارے مورخین نے اپنی اپنی تاریخ اور صدیث کی کتابوں میں رسول مطابقة کی اس حدیث کوشد سرخیوں سے نہیں لکھا ہے کہ آپ کے ارشا دفر مایا:

انى تىركت فيكم النتقلين، كتاب الله وعترتى اسل بيتى ما ان تمسكتم بهمالن تضلوا بعدى ابدأ

"دیس تمہارے درمیاں دوگراں بہا چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ کتاب الله اور میری عترت جو کہ اہل بیت علائی ہیں اگرتم نے ان دونوں سے تمسک رکھاتو پھر میرے بعد ہرگز گراہ ضعوے''۔

اور دوسری جگد پر بڑی ڈھٹائی سے لکھتے ہیں کرسول خدھ ایکا انے ارشاد فرمایا:

# كتاب الله ونتي

جدید کتابوں میں 'وعرتی ''کونمیں لکھرہے ہیں۔ بیتاری کی کتابوں پرواضح ظلم ہور ہا ہے۔ پھر بھی آ پ کہدرہے ہیں کہ جاری سی کتابوں میں تناقض کا وجود شہیں ہے؟

استادا میری آپ سے خواہش ہے کہ جذبات میں آ کر بحث نہ کریں ، آپ جو

بھی بات کریں اس پر استدلال پیش کریں۔ یک طرفہ ٹریفک چلانے سے کامیا بی نہیں ہوتی۔

میں نے کہا: آپ نے حق کہا ہے۔ میں جو بات بھی کروں گا اس پر آپ کی کتابوں سے استدلال کے ساتھ ٹابت کتابوں سے استدلال کے ساتھ ٹابت کروں گا کہ علی علیا ہیں کی ولایت وجانشینی صد درصد ٹابت ہے، اور لسان رسول خدا الطاعی آپ کی مہریں گلی ہوئی ہیں ) ایک خدا الطاعی آپ کی مہریں گلی ہوئی ہیں ) ایک بارٹیس بلک ٹی بارجاری ہوا ہے۔ آپ کی صحاح اور مسانید جو آپ کی لئے مور واطمینان بیں میں نقل ہوا ہے۔

استاد! تمام الل سنت كاعقيده ب كه خلافت على علايم بررسول اكرم من كاكسى فتم كى نص استاد! تمام الل سنت كاعقيده ب كه خلافت كو تاكل مين - فتم كى نص جم تك نبيس كيني ، اورجم قرآن كى آيت كے مطابق خلافت كے قائل مين -

"وماينطق عن الهوئ، ان هو الا وحي يوحي علمه شديد

القويوامرهم شوري بينهم -"

[سؤره قصص آیت ۵۹]

''آپ اپی خواہشات سے پھے نیس فرمائے تھے، بلکہ آپ تو وہی کہتے تھےجودی کہتی تھی، آپ پر پروردگاری طرف سے دی نازل ہوتی تھی، اور آپ کوایک فرشنہ کے ذریعے تعلیم دی جاتی''۔

شوریٰ کے علاوہ خلافت وریاست کا تصور ممکن نہیں ہے اور حصرت ابو بکر کی خلافت پر بزرگ اصحاب کے امضاء اور تائید حاصل ہے۔

میں نے کہا لینی آپ کا عقیدہ ہے کہ حفرت ابو بکر اور دوسرے اصحاب شوری کے معتقد سے اور پیم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ

حر آن دُول سے مشورہ نہ کہ استان کے گئے اوگوں سے مشورہ نہ کرتے تھے،
پیغبراسلام مطابقہ مسلمہ رہبری اورا پی جائشتی کے لئے لوگوں سے مشورہ نہ کرتے تھے،
بلکہ آپ فقائص کرتے تھے، آپ اپنی طرف سے بیان نہ کرتے تھے، بلکہ پروردگار کی طرف سے ان پروتی نازل ہوتی تھی اور آپ اس کا اعلان کرتے تھے، کیا خدا کا یہ ارشاد نہیں ہے:

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراصنا ولایت علی علائلی کو ہمارے لئے بیان کیا ہے، اور ولایت کوخدا، رسول منظمیکم اور علی علائیں میں مخصر کیا ہے۔

استاد! پھرتم جذباتی ہو رہے ہو، علی طبیق کا نام قرآن مجید میں کہاں ذکر ہواہے؟

میں نے کہا: استاد! نام کا ذکر کرنا کوئی ضروری نیس ہے۔خداوند تعالیٰ نے جن صفات کا ذکر کیا ہے وہ فقط علی ملیائی پر منطبق ہوتی ہیں۔اگر آپ کی مرضی ہوتو میں ان کا ذکر کروں؟

استاد! جي مان!

خداد مدتعالى سور ما ئده كى آيت ٥٥ من ارشا دفر مايا ب:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُوْنَدُ لَا يَعْنُونَ لَا الْكَافِينَ يُقِيمُونَ لَا الصَّلُوةَ وَيُوْنَ لَا الصَّلُوةَ وَيُوْنَ لَا الْكَافِرَةُ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ لَا اللَّالِيَةِ اللَّالِيَةِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُولَى اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُولَّالِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُول

"ب شک تمباراولی خدااوراس کارسول مین تا به اوروه صاحبان ایمان که جونماز قائم کرتے بین اور حالت رکوع مین زکو قادیتے بین "

[تفسیر قرطبی ، ج ٤، ص ٢٩٤، تاریخ ابن کثیر ج ١، ص ٢٤٤کی طرف رجوع کریس وضاحت ضروری ہے که کافی آیات جمع کی صورت میں تازل ہوئی ہیں، (بقیه اگلے صفحه پر ملاحظه فرمائیں)

لیکن اس سے مراد ایك شخص ہے چند آیات كو نمونه كے طوپر اشاره ذكر

کرتے ہیں قارئین کرام اان آیات کی شان نزول کے لئے آپ خود جستجو کریں الف آیـت ۸سـورہ مـمتـحنه ''لاینہا کم الله عن الذین لم یقاتلو کم ' حو حضرت ابویکر کی بیٹی اسما، کے متعلق نازل ہوئی ہے

- ب سرورہ نور ۳۳آیت آیت" والذین یتغون الکتاب "یه آیت حویطب کے غلام صبیح کے متعلق نازل ہوئی ہے چنانچہ اس کا ذکر اسدالغابه والاصابه او رقرطبی میں ہواہے
- ســوره آل عـمران كــى ١٥٤ آيــت ميــ ارشــاد بــوا بـــ كــه ''يقولون بل الناس
   الامــرمــن شـــى'' اس جمله كا ايك فرد قائل تها اور يه رئيس منافقين عبدالله بن
   ابــى سلول تها
- ج آیه ۱ آاز سوره توبه ومنہم الذین یونون النبی " منافقین میں سے کسی ایك شخص کے بارے نازل ہوئی ہے

سبورہ نسباء کی ۱۷۱ آیت ''یستغنونٹ قل الله یفتیکم فی الکلا لة '' یه جاہر بن عبدالله تھے که جس نے سوال کیا تھا، لیکن یہاں پر جمع کا صیغه لایا گیا اسمی طرح آیات نسباء ۱۰۷ فیاطر/ ۲۹، عمران / ۱۷۳،بقرہ / ۲۱۰مجادله / ۲۲، تویه ۱۰۳۷ مائدہ / ۲۰، بقرہ / ۲۷۶، اور منافقوں کی آیت ۸کی طرف رجوع کریں ]

آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ کلمہ ''انما'' حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ولایت اسی
آیت بیس شخصر ہے کہ خداوند تعالی ،اس کا رسول مطابقۃ اور مونین کا وہ گروہ جونماز پڑھتے
ہیں۔ حضرت علی علیاتی نے حالت رکوع میں سائل کوانگشتری صدقہ کے طور پر دی تھی۔
استاد! الذین آ منو! ۔۔۔ یہ جمع کے طور پر آیا ہے۔ اس کو کس طرح ایک فرد پر اطلاق کیا جاسکتا ہے؟

قرآن مجیدیں اس طرح کی مثالیس زیادہ پائی جاتی جیں کہ آیت جع کی صورت میں آتی ہے الیکن شان نزول ایک فرد کے لئے ہے۔ مجھے ایک آیت یا د آئی ہے کہ جس کونمونہ کے طور پر پیش کرر ہا ہوں وہ آیت ہے ہے:

لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا- "خداوند تعالى في الأول كى تقلومنا جوكهدر ب تقد كه خداوند فقير باورجم غي بين "

حسن بھری ،عکر مداور دوسر ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیآ بیت تی ابن اخطب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور بید استان کہ علی علیا ہے است رکوع میں ساکل کو انگشتری صدقہ کے طور پر دی اور بیر وابیت حد تو اتر تک پنجی ہے، اور بڑے برے بزرگ صحابہ کرام ابوذر دالیو، انس دالیو، جابر دالیو، ابورافع دالیو، عبداللہ بن عباس دالیو، عمار دالیو، اور افع دلیو، عبداللہ بن عباس دالیو، عمار دلالیو، اور عرف بن عاص دالیو، استاد کے اور عاص دلالیو، اور علی کیا ہے اور تا بعین نے اپنے استاد کے ساتھ ان ساتھ ان سے اس کی کہ بین اس پر گواہ بین، اس تھ کی کہ ایس اس پر گواہ بین، اور تقاسیر کی کتابیں اس کا تذکرہ موجود ہے۔

استاد! تمہارے قول کے مطابق پینچر حد تو اتر تک کس طرح کینچی ہے جبکہ ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہے۔ ؟

معذرت کے ساتھ ،معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوکافی مسائل سے آگا ہی نہیں ہے۔
جھے امید ہے کہ آئندہ بحث پر میں آپ کی کتابوں سے زیادہ مطالب پیش کروں گا کہ
جو آپ کی کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں ، اور آپ کے علاء مورخین نے جان بوجھ کر آپ
تک نہیں پہنچائے ، تا کہ آپ کو معلوم نہ ہوسکے کہ رحلت ، پینیمر ہے ہے آکے روز سے لے کر
آج تک وہ کون ک سازش تھی کہ جس کی وجہ سے مسائل کلیدی پر پردہ ڈالا گیا ، اور جھوٹی
روایات بنائی گئیں ۔ کیا بحث کوختم کرنے کے لئے بہتے سے کافی نہیں ہے؟

استاد! اگراس طرح نہ ہوا ہوتو کیا ہم تہاری اطلاعات پر مطمئن ہوجا تیں ،لیکن میں حوصلہ سے کام لے رہا ہوں تا کہ تن آشکار دواضح ہوجائے، یا کم از کم بردہ بڑے

# ﴿ الْنَوْلَ عَنْ الْمِنْ اللَّهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ وحد مائل يتمهين آگاه كرون -

اس پر میں نے اپنے جذبات واحساسات پر کنڑول کیا۔معذرت سے،معاف فرمانا، ہم کی قتم کے پس پردہ مسائل نہیں رکھتے، ہمارے تمام عقائد روثن وآشکار ہیں۔ ہرزمانہ میں ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین نے مختلف طریقوں سے عقائد شیعہ کو کتابوں کی صورت میں یاعلمی مباحث کے ذریعہ لوگوں تک پہنچایا۔ آپ نے شاید سیجہت لگائی ہے کہ هیعیان حیدر کراڑ نے اس میں رنگ آمیزی کی ہے۔

استاد! میرے ذہن میں بہت سارے مطالب اور سوال اٹھ رہے ہیں، جنہیں تم تقید کی جینٹ چڑ ھا دیتے ہو۔ ان کوش یہاں پر بحث کے لئے فی الحال پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جب تک آپ اس مندرجہ بالا آیت کی وضاحت نہیں کر لئے، میرے ذہن میں بیسوال اجر رہا ہے کہ آیت میں جورہا ہے ''کہ وہ لوگ جو ٹماز قائم میرے ذہن میں بیسوال اجر رہا ہے کہ آیت میں تاکہ مورہا ہے ''کہ وہ لوگ جو ٹماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکو ق دیتے ہیں'' اور تمہار اکہنا ہے کہ وہ علی ابن الی طالب علیا ہیں کہ جنہوں نے رکوع کی حالت میں سائل کو انگشتری صدقہ میں دی ہے۔ جب کہ ظاہر آیت کی دلالت بیہ ہے کہ زکو ق سے مراد زکو ق واجب ہے، نہ کہ صدقہ ہے اور ویسے بھی انگشتری کا دینا واجب زکو قیرا طلاق نہیں کرتا ہے۔





# ز کو ہے مراد کیاہے؟

ز کو قا کا طلاق واجب اور متحب ہر دو پر ہوتا ہے، اگر بعض '' آیات زکو ق''کا معنی واجب زکو قاپراطلاق ہوتا ہے تو اس کا بیر مطلب ہر گر نہیں ہے کہ تمام آیات زکو قا واجب پر ہی اطلاق کرتی ہیں، بلکہ واجب اور متحب ہر دو پران کا اطلاق ہوتا ہے۔ اصل میں تو راہ خدا ہیں مطلق انفاق کرنے کا نام زکو قاہے۔

قرطبی الل سنت کے بزرگ مفسرین میں سی بیں ان کی تنسیر'' الجامع الاحکام القرآن' معروف ومشہور ہے وہ لکھتے ہیں:

خداوندتعالیٰ کا قرآن میں بیفر مانا کہ ویکوٹوئ الزّ کلولة وَهُمْ رَاحِعُونَ ''اس آیت کا دلالت زکوۃ مستحب صدقہ کے معنی میں وار دہوئی ہے، کیونکہ اس آیت کا شان نزول ہے کملی طابق نے حالت رکوع میں اپنی انگشتری صدقہ کے طور پر سائل کو دی۔اوراس آیت کی نظیر ہے آیت ہے تھم ہور ہاہے:

وَمَاۤ اِتَيْتُمُ مِّنْ زَكُوهِ تُرِيْدُوْنَ وَجُهَ اللَّهِ فَاولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ .

[سوره روم، آیت ۳۹]

"ای طرح کی زکوة صدقه پردلالت کرتی ہے۔ جو واجب اور مستحب کو شامل ہے۔

[تفسير الجامع قرطبي ،ج ٦ ص ٢٢١]



علامہ طباطبائی جو کہ بزرگ شیعہ مفسر ہیں۔ اپنی تفییر'' المیزان' میں ان آیات کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو زکو ق کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں آپ ان کی نسبت انبیاء کرام کی طرف دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عیسلی علائل کے قول کونقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں:

واوصاني بالصلواة والزكاة مادمت حيا

[سوره مريم، آيت ٣١]

" بجھے نماز وز کو ۃ کی سفارش کی گئی جب تک میں زندہ ہول'

بیاس زماند کی بات ہے کہ جب شرائح گزشتہ میں زکو ہ کے اصطلاحی معانی آج کی طرح بیان ند ہوتے تھے۔ بہر کیف کلمہ ''صدقہ'' گاز کو ہ واجب اور مستحب ہر دو پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں کسی شم کا شکال نہیں ہے۔

استاداتم نے کہا ہے کہ بڑے بڑے معروف ومشہوراصحاب نے اس آیت کے شان نزول کو حضرت علی علیائیں کے متعلق نقل کیا ہے، لیکن آپ نے بیان نہیں کیا کہ وہ اہل سنت کی کون معتبر کتاب ہے جس میں انہوں نے اظہار کیا ہے، اور اپنے کلام میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ؟

میں نے پہلے بھی من جملہ قرطبی کا قول نقل کیا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اس آیت
کی تفییر کرتے ہوئے اہل سنت کے بزرگ مفسیر بن اور حافظوں نے سر (۵۰)
مقامات پر اس آیت کو حضرت علی علیا ہے کے متعلق نقل کیا ہے۔ ان میں سے زمحشری نے
اپنی کتاب کشاف میں، طبری نے اپنی تفییر ابن کثیر میں، حسکانی، سیوطی اور دوسر سے
لوگوں نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔

[(تقسیر کشاف زمحشری، ج۱ ص ۲۶۹،

تفسيس طبري ج ٢٠ص ١٥٠٠ تفسير ابن كثير آبن كثير ابن كثير، ج ص

#### ( 49 ) 8 8 8 8 8 ( **?** UKU !! UKUT )>

۱۷، شبوابد التنزیل حسک آنی ج،۱ ص ۱۹۱، درالنشورسیوطی ،ج۱، ص ۲۹۳، جوابر احسان تعالیی ج ۱، ص ۱۷۱، این حجر بیشمی صواعق محرقه ص، ۱۶۰ آلیوسی تفسیر روخ المعانی ،ج ۲، ص ۲۹۳، کنزل العمال ، ج ۲ ص ۲۱ العمال ، ج ۳ ص ۲۱ العمال ، تفسیر ابن کثیر) ۸] جم اس نتیج پر بنج بین کدولایت (امورسلمین) خداء اس کے رسول بین اور جم اس مومن میں مخصر ہے جس نے حالت رکوع میں زکو تا یا صدقہ دیا ہے اورس میں بررگ علاء مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آ یت علی علیا یہا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے اس آ یت کی دلالت منتقیم ہے چون و چراعلی ابن ابی طاب کی شانِ اقدس پر دلالت کرتی ہے۔

استاد! بیداوصاف جوتونے بیان کیے ہیں اور تیرے استدلال سے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علاقہ کے طاوہ تمام خلفاء اس منصب کے اہل ہی نہ شے اس سے تو بہی ثابت ہوتا ہے کہ امام فظ علی علیا تا ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے فرزید' ووسر سے گیارہ امام' بھی اس آیت میں داخل نہیں ہیں، جب کہم شیعہ ان کی امامت وولایت کے قائل ہو۔

جناب! امامت علی علیمی تو ثابت و محرز ہوگئی، کین دوسرے آئمہ اطہار علیم السلام کی امامت وولا بت کے متعلق شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی علیمی کی وصیت اور ہر امام السلام کی امامت وولا بت کے متعلق شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی علیمی کی وصیت اور ہر امام السلام کی نام لیتا تھا، اور اس کی لوگوں کو معرفی کرا تا تھا۔ للبذا دوسرے آئمہ اطبار علیم السلام کی امامت بھی بھکم نص قطعی ہے، اور جو اشکال اور اعتراض ہوت ہے وہ پہلے امام اور جائشین پنجمر طفی تی بر بروتا ہے کہ جائشین رسول مضفی تم کون تھا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن وسنت کی نص کے مطابق پہلا خلیفہ اور امام علی علیا بی بہلا خلیفہ اور امام علی علیا بی بیار عقیدہ ہے کہ قرآن وسنت کی نص کے مطابق پہلا خلیفہ اور امام علی علیا بی بیار علیہ اور بیتی علی علیا بی بیار علیہ اور ایسیم





# وشمن ابل بيت عليائل كي حيرت الكيز فكست

ہم دونوں برونت اساتذہ کے کمرہ میں داخل ہوئے۔اس ونت کمرہ کی وضع بدل چکی تھی، ہماری استاد کے پہلو میں تین دیگر استاد بھی بیٹے ہوئے تھے۔ان کے چرے سے عنیض وغضب فیک رہا تھا۔ کمرہ پر خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ پورے کمرہ کے ماحول میں وحشت وخوف طاری تھا۔ میں خدا پر تو کل کرتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کی مدد کی امیدلگا کراطمینان سے کمرہ میں داخل ہوگیا۔

میرے استادنے دوسرے اساتذہ کومیر اتعارف کروایا اور کہنے لگے:

میں نے ان کو بحث کے متعلق بتایا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ریجی گفتگویں شرکت کریں اور بحث میں حصہ لیس۔ گذشتہ گفتگو اور بحث سے ہمارے جلسہ کی ابتداء ہوئی، گذشتہ مطالب کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ ہیں نے تفاسیر اور مفسرین کے ناموں کی ایک اسٹ پیش کی کہ جن کا اس آیت کے متعلق نظر بیر تفاکہ ہیآ یت حضرت علی علائل کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ ہم اس بحث کے در پے تھے کہ ناگہانی ایک استاد جس کی آئکھوں میں خشم ونفرت کی اہریں دوڑ رہی تھیں ، اور اس کے چرے بر خصہ کے جذبات ہویدا تھے بری ڈھٹائی اور سخت لیج میں کہنے گئے کہ علامہ بزرگ ابن تیمیہ فذبات ہویدا تھے بری ڈھٹائی اور سخت لیج میں کہنے گئے کہ علامہ بزرگ ابن تیمیہ فیری طرح بھی اس آیت کی طرح تفیر نہیں کی ہے اور وہ شیعوں کوخطاء پر بجھتا تھا۔ فیک طرح بھی اس آیت کی طرح تفیر نہیں کی ہے اور وہ شیعوں کوخطاء پر بجھتا تھا۔ فیک طرح بھی اس آیت کی طرح تفیر نہیں کی ہے اور وہ شیعوں کوخطاء پر بجھتا تھا۔ فیک طرح بھی اس آیت کی طرح تفیر نہیں کی ہے اور وہ شیعوں کوخطاء پر بھتا تھا۔ فیک طرح بھی اس آیت کی طرح تفیر نہیں گئی طور یہ اس نے اس مورد پر اشتباہ کیا فیکرر ہی ہوتی تو وہ اس قسم کا سوء قصد نہ کرتا ۔ نیفینی طور یہ اس نے اس مورد پر اشتباہ کیا

#### ⟨ 52 ⟩ ¾ ⟨ \$2 ⟩ ¾ ⟨ \$2 ⟩ ¾ ⟨ \$2 ⟩ ¼ ⟨ \$2 ⟩ ¼ ⟨ \$3 ⟩ ¼ ⟨ \$3 ⟩ ¼ ⟨ \$3 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩ ¼ ⟨ \$4 ⟩

ہے۔ کیا بیمکن ہے کہ بلند پا میحققین ومفسرین ، عالی مقام علاء کرام اور تمام وانش مند ان اسلام کی کسی مطلب وموضوع پر ایک نظر ہو؟

ان بزرگان اسلام کا اتفاق ہو؟ اور وہ ان تمام بزرگان کو خلطی پر تصور کرتا ہو،
اور فقط ابن تیمید ہی سیجے تھا ۔۔۔ ؟ جھے قبول ہے، جو بھی جھ پر اعتراض کرے گااس کو میں
قرآن وسنت سے جواب دوں گا۔ آپ میں سے جس کی خواہش ہے وہ اپنے
اعتراضات کو بیان کر دیں۔ اگر میں جواب دینے سے عاجز آگیا، اور میری قوت
جواب دینے سے ماند پڑگئ تو اس وقت آپ کوئق حاصل ہے کہ ہمارے درمیان ابن
تیمید کے ٹن کو لے آؤ، البتہ بغیر کسی مقدمہ وتمہید کے اس کی گفتگو اور تحن کو لے آتا قرین
قیاس نہیں ہے، اور میری مجھ میں اس کا کوئی مطلب نہیں آتا۔

میری آس جمارت وجراءت پراس کے چیرے کا رنگ فی ہوگیا، اس نے میرےاستادی طرف رخ کرکے کہا:

مجھے تم پر تعجب ہور ہاہے ، کہ تم کس طرح ایک بچے کی گفتگوکو گوش کررہے ہو؟ اور اپنے عقیدہ کوخود شیعوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہو؟

تہارے لئے میں سئلہ آسان کر دیتا ہوں ، شیعوں کا قرآن کے سلسلہ میں مخصوص عقیدہ ہے۔ ان کا مخصوص قرآن ہے، جس کو' دمصحف فاطمہ' سے یا دکرتے ہیں۔ بین فلفاء کو قبول نہیں کرتے' یہاں تک کہ ان کا رسول خداہ ہے۔ گائے کہ تعلق بھی نظریہ مختلف ہے۔ یہ مختلف ہیں کہ جرائیل نے اشتبادہ کیا ہے۔ والعیاذ باللہ وہ پینجبر پر نازل مواجب کہ اسے علی علیا ہے کہ بائد کہ اسے علی علیا ہے کہ بائد کہ اسے علی علیا ہے کہ بائد کہ اسے علی علیا ہے کہ اس نے اشتبال کو مقام الوہیت سے بھی بلند تصور کرتے ہیں۔ اس نے جہتیں لگانی شروع کردیں، اور وہ مسلسل دروغ کوئی سے کام لے رہا تھا، اور شیعوں کی طرف جعلی شبتیں دے رہا تھا۔

دودوسرے افراد نے بھی اس کی تائید کی ،اورانہوں نے بھی اس کی گفتگو کا تکرار
کیا۔ مجھے اس ماحول سے کسی قتم کی وحشت محسوس نہ ہوئی' کیونکہ ان میں زبان درازی
کے علاوہ کوئی قوت وطاقت نہ تھی کہوہ میری گفتگو کا مدل جواب دیتے۔ میں خوش تھا کہ
انہوں نے منطق واستدلال کی زبان میں مجھ سے گفتگو نہیں گی ، بلکہ انہوں نے جوش و
جذبات سے کام لیا۔ اور کچھڑ قتم کی زبان استعال کرنے لگے، میں اطمینانِ قلب سے
ان کی کچھڑ گفتگو کو سنتار با،اوراس وقت کا منتظر تھا کہ کب ان برجملہ کروں۔

میرااستادمیرے چرہ کا مطالعہ (Face Reading) کرچکاتھا، وہ ان پر برس پڑااوران پریخت تاراض ہوا، ان کی طرف رخ کرے کہنے لگا: کیاتم نے جھے نہیں کہاتھا کہ ہم کسی فتم کا دنگا وفساد ہر پانہیں کریں گے۔ وگر نہیں تہمیں اس علمی مباحثہ میں دعوت نہ دیتا۔ اب تم کیوں لڑائی جھٹڑے پر اتر آئے ہو؟ انتظار کریں اور یہ بچہ جھے بلحاظ ایک استاد کس طرح جواب دے گا؟ تم کیونکراس کی تو بین وتحقیر کر کے اس کواس علمی مباحثہ سے بھگا نا چاہتے ہو؟ یہ بحث اور گفتگو کا سلقہ نہیں ۔ تم نے میر سے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دوستا نہ اول میں حث ہوگی اور بحث دلائل و برا بین پربنی ہوگی ، کین تم پر افسوس ہے کہ دوستا نہ اول میں حث ہوگی اور بحث دلائل و برا بین پربنی ہوگی ، کین تم پر افسوس ہے کہ تم نے کوئی اچھا طریقہ سلیقہ اور حشتہ انداز نہیں اپنایا ، بلکہ اس پر حملہ آور ہو گئے ہو۔ کہ تم نے کوئی اچھا طریقہ سلیقہ اور شوت سے استفادہ کے بغیر ماحول کواسیخ کنٹرول میں لے سکتے ہو؟

میں نے کہا: استاد اِن کو بولنے دیجئے گا۔ میں ان کی گفتگو کے ایک حصہ کی تا ئید کرتا ہوں۔ تا گہانی طور پرمیری گفتگو نے حاضرین کو متجب اور جیران کر دیا ، اور وہ میری گفتگو سننے کے منتظر ہوگئے۔

میں نے اپنی گفتگو کوشروع کرتے ہوئے کہا کہ چی تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارا خدا تمہارے خدا کے علاوہ ہے! ہمارا پیٹمبرگمہاے پیٹمبر کے علاوہ ہے! ہمارا قرآن تمہارے

#### ( 54 ) \$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in

قرآن کے علاوہ ہے! ہماراا مام وخلیفہ تمہارے خلیفہ سے مختلف ہے!

وہ جُمَّرُ الومعلم'' مجھے ان کا نام بھی یا دنہیں تھا'' میرے استاد کی طرف رخ کر کے کہنے لگا:

یں نے نہیں کہاتھا کہان کا دین اور ہے، یہاں تک کہان کا عقیدہ خدا کے متعلق ہمارے عقیدہ خدا کے متعلق ہمارے عقیدہ کے علاوہ ہے۔اچھا ہوا کہاس نے خوداس کااعتراف کرلیا۔البت بہلوگ آسانی سے اپنے عقیدہ کوظا ہز ہیں کرتے ، بلکہ تقیہ کرتے ہیں،لیکن اب اس نے تقیم نہیں کیا۔

میں نے کہا: تقیدہ ہاں کیا جاسکتا ہے جہاں پر جان کا خطرہ ہو، جھے جان کا خطرہ نہیں ہے۔ ویسے تقید قرآن وسنت اور عقل و نقل کی نظر میں پیندیدہ تھل ہے۔ اس وقت اس موضوع پر بحث نہیں کی جاسکتی۔ اس کے مقام پر شطق واستدلال کی زبان میں ثابت کروں گا کہ تقید عقل و نقل اور قرآن کے لحاظ سے ایک اسلامی نظریہ ہے، لیکن اب ہم دوسرے موضوع پر بحث کریں گے۔

میرے استادنے کہا: تم اصل موضوع تن پر بحث کرو۔ تم خدا، قر آن اور پیغمبر کے متعلق کیا کہنا جا ہے ہو۔





# خداوندتعالی کے متعلق هیعیان حیدرکرار معتبدہ

میں نے کہا جارا خداوی ہے کہ "کیس کے مقیلہ مقیع" لیس کے مقله ملی والیس کے مقله ملی والیس کے مقله ملی اس کی مثل کوئی چربھی نہیں ہے ' ۔ خداوند تعالی کاجسم نہیں ہے۔ جاری آ تکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر جیں۔ 'لکا تکندر کُر الا بَصَارَ و هُوَ یکنون الا بَصَاد " جارا تقیدہ ہے کہ کوئی بھی انسان ونیا اور آ خرت میں کی طرح بھی خدا کی ذات بابر کات کوشکل وصورت میں مجسم نہیں دیکھ سکتا۔

حضرت موی علائل بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ خداوند میں تیراد بدار

كرناجا بتنابول \_جواب آتاب كمد "كن تَوَاني"

"اے موی تو مجھے ہر گر نہیں دیکھ سکا"۔

چرموئ پروى نازل موتى ہے:

ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه، فسوف ترانى "" تم يهارُ يرتكاه كرد، يس اگرايي مكان ومقام يرقائم ودائم رباتو پجرتو

مجھےد کھے لےگا"۔

نور اللی کی جلی بہاڑ پر پڑی۔ بہاڑر برہ ریزہ ہو گیا۔حضرت موی علیا اس وحشت ناک صداکی تاب ندلائے ہوئے زمین پر بے ہوش گریڑے۔

ہماراعقیدہ ہے کہ هیقت خداکسی پرآ شکار ہیں ہوستی۔ اگر چداسے علوم اولین

وآخرین پر دسترس حاصل ہو۔ خدا جغرافیائی سرحدوں میں جکڑا ہوانہیں ہے۔اس کی ابتداء وائتہا کا کسی کو علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہوسکتا ہے۔ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ، وہ فام برجی ہے اور باطن بھی۔ جو خداکی حدول کو چھوٹا چا ہتا ہے۔ وہ اپنے وہم وخیال کی سرحدوں میں سرگرداں پھرتا ہے۔اس نے اپنے وہم کو درک کیا نہ کہ خداوند تعالیٰ کی ذات برکات کو۔





# خداوندتعالی کے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ

تم اہلِ سنت برادران کا خدائے بارے میں عقیدہ نعمِ قرآن کے صریحاً خلاف ہے۔خداوند تعالی نے اپنے دیداراوررؤیت کی بطور کلی نعی کے مہلیکن تم معتقد ہو کہ خدا روز قیامت موشین کو اپنا دیدار کرائے گا،اور تم اس کے وجود پاک کی مختلف اور مخصوص معلامات بیان کرتے ہو۔

تم خداکومسم تصورکرتے ہوکہ وہ ایباجہم رکھتا ہے جس سے وہ ہستا بھی ہے اور چہا تا بھی ہے۔ اصحیح بخاری ج۹، ص ۱۵۸ وصحیح مسلم ج ۱ ص ۱۵۸ و وہ دو ہا تھا اور دو ہا وال رکھتا ہے۔ [صحیح بخاری ج۹، ص ۱٤۳ ص ۲۲ ص

ہرشب آسان سے دنیا کی طرف آتا ہے۔[صحیح بخاری ج ۲، ص ٤٤] روزِ قیامت خدا جا ہے گا کہ جہنم کو پر کیا جائے۔ یہاں خالی جگہ دیکھے گا وہاں پر ناگہان اپنا پاؤں داخل کردے گا۔فور آجہنم پر ہوجائے گی اور اس کے بعد اس میں کوئی اور بدن نیس آئے گا۔ [صحیح بخاری ،ج ۸، ص ۱۷۸]

تم ذات احدیت کی طرف اس قتم کی بیبوده نسبت دیتے ہواس کا کیا مطلب

ہے؟ کیاتم ذات الی سے نداق وضعها کرتے ہوکہ اس قتم کی جسارت کرتے ہو! اگر غیرمسلم اس قتم کی بیپودہ ولا لینی اور مسخرہ کن گفتگو کوئن لیں ، کیاوہ پیغیر ً اسلام اور خدا کی ذات برکات سے بیزاری کا تھلے بندوں اظہار نہ کریں گے؟ کیاوہ



تمہاری عجیب وغریب فکرہے کتم خداوند تعالی کوایک جسم تحرک تصور کرتے ہو،اوراس عظیم ذات کو مادی اوصاف سے متصف کرتے ہو؟

تمہارا خداکے بارے میں ایساعقیدہ ہے تو پھر پیغمبر اسلام میں کا اور دوسری عظیم ہستیوں کے بارے میں تو معالمہ صاف ہے۔

خلاصہ بیہ کہ میں نے تائیفیں وایزدی سے محمد وآل محمد کے صدقہ میں بڑی جرائت اور دیدہ دلیری سے ان مطالب کو پیش کیا۔ بعد میں مجھے اپنی گفتگو پرخود تعجب ہوا، مجھے یقین تھا کہ اس طرح گفتگو بغیرا مداد فیجی اور اللٰی کے بیس ہو کتی۔

اجا تک ان میں ایک درشت لہر میں میری گفتگو کقطع کرے کینے لگا کہ کیا تو ہمارے ساتھ مخر ہ کرر ہاہے،اوراسپے نظریات و آ راءکو ہمارے او پڑھوس رہاہے؟

سل نے بڑی معذرت سے کہا کہ بیس نے آپ کے سامنے جومطالب پیش کیے ہیں یہ سارے سے بڑی اور ہیں کہ جی سے سارے سے بڑی اور ہیں کہ جس کوتم قرآن کے بعدسب سے بڑی اور سنام کرتے ہو، کہ اس کتاب بیش کو تم کا ابطال اور خطاء نیس پائی جاتی اور اسناد کے طور پراس کو پیش کرتے ہو، اور اس سے احکام حاصل کرتے ہو۔ تم اس بخاری کے مطالب کوصد در صدح کم وزیادتی کے بغیر تسلیم کرتے ہو، البتہ جھے ابھی صفحات یا دنیس ہیں۔ کل ان مطالب کوصفحات کے بمراہ تنہاری خدمت میں پیش کردوں گا۔

ایک دوسرا کینجانگا که تیری گفتگوکو ہم کیے تسلیم کرلیں که ربیتی بخاری برمنطبق ہوتی ہے؟ شاید تو نے مطالب کواچھی طرح یا دنہ کیا ہو، یا تو ہم پرحملہ کرنا چاہتا ہے۔

میرااستاد کینے لگا! آپ مطمئن رہیں ہے کہ بھی کیے گابندی ذمدداری سے کے گا۔اس کی گفتگو ٹیس کسی قتم کا شک ندہوگا۔ یقینی طور پر بیرمطالب سیج بخاری ٹیس موجود ہوں گے۔اس

نے ابھی تک ہمارے ساتھ جو بھی بحث کی ہے اس میں استدلال اور منطق چھکتی ہے اور اس کی استدلال اور منطق چھکتی ہے اور اس کی استعمال میں منظوم ہونائیں کر ہے گا۔

میں نے کہا: استاد! میں آپ کی اجازت سے دوسرے مطالب کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تا کہ ہم اس وقت سے زیادہ ذیا دہ فائدہ اٹھا سکیں۔

كينجالكا : ضرورة ب بحث كوجاري ركفيل \_

میں نے کہا: میں خداوندتعالی کے متعلق فہرست وار گفتگو کروں گا کہان میں سے ایک مفصل وطولانی روایت بخاری میں نقل کی گئی ہے۔ جو میں نے تو حید کے متعلق اہل سنت براوران کا نظریہ بخاری سے پیش کیا ہے۔ ان میں سے فقط ایک مورد نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہوں نضمنا میں اپنے بزرگ دوستوں کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بھی میں نے کہاا پٹی طرف سے نہیں کہا بلکہ سے بخاری اور دوسری صحاح اہل سنت نے قبل کیا ہے۔

ابوسعیدخدری پیغیرا کرم مطابقات ایک مفصل دوایت کے عمن بیل نقل کرتے ہیں کہ پیغیبرا کرم مطابقات نے ارشاد فرمایا:

> [صحیح بخاری ،ج ٦ ص ٣٥٥ج ٩. ص ١٥٩،کتاب التفسیر بأب قوله فسیح بحمدریك ]

یں روزِ قیامت عملف امتوں کے درمیان خداو ندتعالیٰ کا منتظر ہوں گا، کہ اچا تک اللہ تعالیٰ طاہر ہوجائے گا اور کے گا۔

دو كهيل تميارا خدا بول"

مِغِيرِكميں كے كدكياتونى جارار وردگارے؟

خداو ثدان کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں ، ان کو کھے گار ہوں ، ان کو کھے گار ہوں ، ان کو کھے کھے گا: کیائم اس کی کوئی علامت ونشائی جانے ہو کہ اس کو پہچان سکو؟ کہیں گے: تی ہاں! اس کا یاؤں!

پی فوراً خدا وند تعالی این پاؤں کودیکھائے گا اور پھرای وقت ہر مومن آپ کے سامنے مجدہ ریز ہوجائے گا۔

کیا یکی خدا کا تصور { C o n c e p t } ہے کہ جوخود قرآن مجید میں ارشاد فرما تاہے:

وما كان بشران يكلمه الله الا وحيا اومن وراء حجاب " وماكان بشران يكلمه الله الا وحيا اومن وراء حجاب " وحمى انسان ك لئي يمكن نبيل بكر خداوند تعالى اس م ممكن موء موائد وحي يا يرده وحياب كي يجيئ ؟

خدا کی تیم اس طرح کی خدائی خدا کے لئے سز اوارٹیس ہے کہ جس طرح جمولے راو بوں نے اپنے تصورات اوراو ہام کوخدا کی طرف نسبت دی ہے۔اس میں کسی قتم کی حقیقت اور سچائی ٹبیس ہے۔

ای میچے بخاری میں ابو ہریرہ سے اس طرح کی روایت نقل کی گئی ہے کہ واقعاً خندہ آ وراور مخرہ پن پر مشمل روایت ہے۔ میری سجھ میں نہیں آتا کہ تم اس قتم کی روایات کو صبح بخاری میں کیوں لے کرآئے ہو؟ حضرت موکی طابق کے متعلق عجیب روایت نقل کی ہے۔ نہ فقط آنخضرت کی تو بین کی گئی ہے بلکہ بی خدا و ند تعالیٰ کی بھی تو بین ہے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ پیشم راسلام نے فرمایا:

"جب بنی اسرائیل جمام میں جاتے تھے، تو پہلے برہدہ وجاتے، اور ایک دوسرے کی شرمگاہ پر تکاہ کرتے اجب کہ حضرت مولی علیاتی تجا جمام میں جاتے اور کسی کا انظار نہ کرتے۔ ایک روز وہ آ پس میں کہنے گئے، کہ حضرت مولی ایکنی طور پڑھیں جمام میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بہر کیف ایک روز حضرت مولی علیاتی جمام میں جانے کے لئے آ مادہ بوتے اور انہوں نے اینے کیڑوں کو ایک پھر پرا تارکر رکھ ویا۔ (خداوند

# ⟨ 61 ⟩ % % % % % % ⟨ **?** ڿܹ½ Ú;ÚT }

تعالیٰ چاہتا تھا کہ بنی اسرئیل جان لیں کہمویٰ میں سی تتم کا عیب وقتص نہیں ہے)۔

لبذانا گہانی طور پرسٹک نے حضرت موی علیاتھ کے لباس کوچوری کرلیا۔ حضرت موی علیاتھ ناراض ہو گئے اور آپ نے سٹک کا پیچھا کیا اور کہنے گئے: اے سٹک! میرے لباس کو واپس کردے!

میرے لباس کووالیں کردے!

لبندا يهال پر حضرت موئى عديديم عريال ہو محے اور بنى اسرائيل نے اس فرصت سے استفادہ كيا كہ موئى ميں كى هم كاعيب وقف نبيل ہے! بهركيف موئى عديديم سنگ تك چنچ بين، اور اپنے لباس كولے ليتے بين، اور اس كے بعد ناراحت ہو جاتے بين اور سنگ بيچارے پر لائھيال برسانی شروع كرد ہے ہيں!

حضرت ابو ہریرہ نے اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ خدا ک فتم حضرت ابو ہریرہ نے اس سلسلہ کو جاری دخترت مول علیانی نے جھ یا ساتھ دفعہ سنگ کو المعنی ماری!

[صحیح بخاری ،کتاب الغل ،ج ۱ ص ۱۹۹]

یں تمہاری اس داستان میں کسی قتم کا حاشیڈ بیس لگاؤں گا۔ آقایان محترم! کیا بیہ واقعہ تمہاری اس حجے بخاری میں ہے کہ جس میں کسی تتم کا باطل اور جموث ذکر نہیں ہوا۔ فیصلہ آپ کی کورٹ میں ہے؟

بہر حال، چونکہ دامن وقت میں زیا دہ گنجائش نہیں ہے، اور میری خواہش ہے کہ دوسرے دو تین موضوعات پر بحث ہوجائے۔

بحث خدا کے متعلق تھی ، میں سمحتا ہوں کہ اس وقت پیغبر خدا کے متعلق بحث کی جائے کہ تمہارے پیغبر اور ہمارے پیغبر کے درمیان کون سافرق ہے؟



# پنیبرکے بارے میں هیعیان حیدر کراڑ کاعقیدہ

ہمارے پیغیبر حضرت محمد بن عبداللہ ﷺ تمام کا نتات سے افضل واعلیٰ ہیں، آپ کوخداوند تعالیٰ نے ایک کامل انسان پیدا کیا ہے۔

آ پ ملک انبیاء کے رئیس اور پیا مبران ورسولان اولین وآخرین کے پیشواہیں اورآ پ ساری کا نئات اورمخلوق کے مرجع و ماوی ہیں۔

آ پ الله تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں آپ کے وجود اقدس کی وجہ سے ساری مخلوق کو خلق کیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ

لَولَاكَ لَمَا خَلَقَتُ الافلاكَ"وه دامن خلوت وجلوت "دَنَافَتَدلي فَكَانَ قَابَ قَوسَين او ادّنيٰ"

ر کھتے ہیں کہ اس مقام پر کوئی رسول نہ کا گئے سکا ، اور نہ ہی کسی مَلْكِ مُقَّر ب کو اس مقام کو اس مقام قَابَ قوسین پریٹیجے کی توفیق ہو گئی۔

جرائیل امین آپ کوای مقام ومزلت سے "مقام دنو" تک لے جاکرآ کے نہ جا کی ایس میں ہمت بھی کہاں ہے؟
سکنے کا عذر کرتا ہے۔ اس کا عذر بھی سے جہ کہ آ کے جانے کی اس میں ہمت بھی کہاں ہے؟
وہ ایک عظیم ہست ہے کہ خداوند اس کے نام کی قسمیں اٹھا تا ہے، اور اس کو "لعرک" کہتا ہے۔ پروردگارعالم نے اپنے حبیب کا تعارف" دُخْمَةً اللَّعَالَمِيْن "سے کرایا ہے۔ اور ذات کی نے آپ کو" وَ انگُلُ لَعَلَی خُلْقٍ عَظِیْم" کی سندعطاکی ہے۔
کرایا ہے۔ اور ذات کی نے آپ کو" وَ انگُلُ لَعَلَی خُلْقٍ عَظِیْم" کی سندعطاکی ہے۔
وہ اس ہستی وکا کات کے لئے جاغ ہدایت ہیں جو کہ ایکھ لوگوں کو بشارت

ویے بیں اور پُر لوگوں کو انداز کرتے ہیں۔

خداوندتعالى نے کھلفظوں من آپ کوان عہدوں کی طرف متوج کیا ہے۔ ((یاایهاالنبی اناارسلناك شاهداومشراً ونذیرا و داعیا الی الله باذنه وسراجاً منیراً))

''اے میرے نی ایس نے تھے لوگوں کے لئے گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، خداوند تعالی کے اس امر کی طرف دعوت دینے والا اور تا بناک وروش جراغ بنا کر بھیجائے''۔

ہم جتنا بھی پیچے چلتے جائیں آپ کو پیٹیبر طیکا اسلیم کریں گے ندآپ فقط روز خلقت آ دم پیٹیبر ہے، بلکد آپ کو اول مخلوق ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ جس زبانہ میں حضرت آ دم علائی آب وخاک میں ہے، کد آپ کی خلقت کے لئے آمیزہ تیار کیا جا رہا تھا آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ میری گفتگو کسی افسانہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ خود رسول گرامی قدر کا ارشاد پاک ہے۔

كُنتُ نَبِيّاً وَآدَم بَيْنَ المَاءِ وَالطِيّن

آپ تمام خطادؤں ، گناہوں، چھوٹے بڑے اشتباہات، لفزشوں اور غلطیوں سے معصوم ہیں۔ اگر کسی نے آپ کی طرف بندیان کا افتراء با عدها، یا آپ کو غلط کار سمجھا تو اس نے چھرا پی بدئیتی کا ظہار کرتے ہوئے تھم قرآن کی صریحاً خالفت کی ہے کہ ارشاد تو حید ہور ہاہے:

وَمَا ينطِقُ عَنِ الهَوْ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيَّ يَوَّحَىٰ وَمَا ينطِقُ عَنِ الهَوْ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيْ يَوْحَىٰ "
" ووقو مِن كَبِمَا ہِ جود كَي كُبِي ہِ "

اگر کا نئات کے اس عظیم انسان کولوگوں کی طرح جانئے لگیں کہ بھی وہ اشتباہ کرتا

ہے اور کھی اس کی طرف بھول جانے کی نسبت دی جائے تو اس سے بڑھ کر جناب ختمی مرتبت کی اور کون سی تو جین ہم ایسے پیغیبر سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں جس کومبعوث بدرسالت کیا گیا ہو، اور وہ کلمہ اشتباہ کے یاوہ ھذیان کے؟

حضور سرور کا نئات، خاتم الانبیاء حضرت محمصطفیٰ مطبیع کی شان اقدس کے بارے میں گفتگا کی شان اقدس کے بارے میں گفتگا کرنا کوئی آ سان نہیں ہے، اس کے سامنے تمام فرشتگان مقرب اللی سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خالت کی عظیم مخلوق آپ کی عظمت پر فخر و مباہات کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہم اس عظیم ہادی بشر کی جتنی بھی تعریف کریں وہ دریا کی نسبت ایک قطرہ ہے اور ہم اس کی حقیقت سے آگا ہی رکھنے میں عاجز ہیں۔ حضرت علی علایہ اس مینارہ نور کی متر فی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

ان الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل ان يخلق السموات والارض والعرش والكرسى واللوح والقلم والجنة والنار، وقبل ان يخلق آدم ونوحا وابرسيم واسماعيل واسحاق ويتقوب وسوسى وعيسى وداؤد وسليمان وقبل ان يخلق الانبياء كلهم

[ابحار الانوارج ١٥٠ص ٤]

"خداوند تعالی نے حضرت محمد کے نورکوآ سانوں، زیمن، عن، کری، کوی، کری، کور، قلم، بہشت، دوزخ، آدم علائق، نوح علائق، ابراہیم علائق، اساعیل علائق، مول علائق، عیدی علائق، اساعیل علائق، مول علائق، عیدی علائق، داؤد علائق، سلیمان علائق اورتمام انبیاء کی خلقت سے بہلے علق کیا"۔



# پنیمبرکے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ

اہل سنت پینم عظیم و ہزرگ کی معرفی و شناخت کراتے وقت آپ کوایک معمولی عام سطح کا انسان پیش کرتے ہیں ، اور تمہاری خواہش ہوتی ہے ، کداسے چھوٹے سے چھوٹا کر کے پیش کیا جائے ۔ تم آنخضرت ہے ﷺ کی تحقیر و تو ہین کرتے ہو ، اور اس پاک ہست کی طرف دروغ ، لہو ولعب ، فراموشی اور ہزیان کی نسبت دیتے ہو ، خدا کی تئم ہمار ارسول ایسانہیں ہے۔ اس گی زبان اقدس پرتو ''وَ مَا یَنْ طِلقٌ عَنِ الْهُویُ الْهُ وَیْ '' کی مہریں گئی ہوئی ہیں ۔ ہمار سے زدیک تو ان کا وجود مقدس محلوق الٰہی پرتاحشر برکت ورحت ہے۔

حاضرین میں سے ایک شخص جو ابھی تک نہایت ہی آ رام وسکون سے بیٹھا ہواتھا شکایت وگلہ کے انداز میں کہنے لگا کہ ہم بھی حضور سے انداز میں کہنے لگا کہ ہم بھی حضور سے انداز میں اور تم نے جو لا یعنی پنج برا کرم سے بیٹ کی ذات کہ بارے اوصاف حمیدہ کے قائل ہیں، اور تم نے جو لا یعنی پنج برا کرم سے بیٹ کی ذات کہ بیز تم بحث میں کی ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اگر تیرے لئے ممکن ہے تو چھر یہ بتا کہ بیز ظریہ بیٹر میں کے کہاں سے حاصل کیا؟ کون بد بخت ہے جو پنج برکی طرف العبان باللہ تا دانی اور جا بایت کی نسبت دیتا ہے؟

میں نے کہا ہڑ اافسوں ہے کہ وقت کم ہے، الج تہ بعض موارد ومقامات کی طرف ارشارہ ضرور کروں گائے تہارا پیغیبر وہ ہے کہ اسے کسی شخص نے حالت نماز میں ہاتھ دیا، اور اس نے چارر کعت کی جگہ دور کعت نماز پڑھ دی۔ اجھاری جو مصلے معلا تا ہے محید میں سو گئے اور بیدار ہو کر بغیر وضو کیے نماز اداکرنے کے لئے کھڑے



[صحیح مسلم ج ١٠ص ١٨٧]

ہو گئے

آپ نے اس شخص کوفنش اور برا بھلا کہاا ورلعنت کی جس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا

[صحیح بخاری ج ۷،ص ۸۵]

\_ 6

آپ ٔ رمضان کے مہینہ میں مجب ہو گئے اور آپ کی صبح کی نماز قضا ہوگئے۔

[بخارى كتاب الاذان ،ج١، ص ١٢١]

آپ کواس قدر بھول ہو جاتی تھی کہ آپ قرآن بھول جاتے تھے۔ایک روزایک شخص مسجد میں قرآن پڑھر اس پر رحمت کرے مسجد میں قرآن پڑھر اس پر رحمت کرے کہاں نے جھے بھولی ہوئی آیات یا دولائی ہیں، میں نے تو فلاں فلاں سورہ کو حذف کر دیا تھا۔

دیا تھا۔

ا صحیح بخاری ، ج عص ۲۲۰

تمہارا پیغیبروہ ہے کہ جے بیاری کی حالت میں مذیان کہا گیا کہ جس کا حضرت عرانے اعتراف کیا ہے کہ

''ان کوچھوڑ دیجئے ان پر بیاری کا غلبہ ہے اور مید ہذیان کہدرہے ہیں اور المنے سکے کہ مارے لئے کتاب خدا کافی ہے۔''

مخارى كتاب الجهادو كتاب الوصيدا

اں سے بڑھ کرتم پیغمبر کوشہوت پرست انسان سیجھتے ہو، کہ وہ فقط ہوا وہوں اور اللہ علیہ میں کہ دہ فقط ہوا وہوں اور المشاری میں کئی کے دل دادہ متھے۔

جب کہ آپ شرم محسوں نہ کرتے تھے اور اپنی زوجہ عائشہ کولوگوں کے سامنے اشار کرتے تھے اور کہتے تھے بیں اس کے ساتھ ۔ اور بعد میں عنسل کرتے تھے۔

اصحیح بسلم ج ۱۰ص ۱۱۸۱

فدا ک فتم ہم مسلمانوں نے پیغیبر اکرم مطبقہ کا کتنا مقام کم کیا ہے کہ ہم انہیں اللہ عام انسان بھی نہیں بھتے ہیں ۔ چہ جائے کہ ہم اس کے بلند و بالا اور ارفع واعلی ﴿ النَّرُونَ يَرْكُونَ عِنْ كُونَ الْكُونِ عِنْ الْكُونِ الْكُونِ فَيْ الْكُونِ فَيْ الْكُونِ فِي الْكُونِ فِي مقام كـ قائل بوتـــ

اچا مک صدائے اعتراض بلند ہوئی کہ جناب تم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ ہم کب ایساعقیدہ رکھتے ہیں؟ تم پیغیبر کی تو ہین کرتے ہوں۔۔۔؟

میں نے کہا! حوصلہ اور آرام سے میں پیغیر کی تو بین نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کے دوسرے فلیفہ جناب مربیل کہ جو پیغیر کی طرف بندیان کی نسبت دے رہا ہے، جناب یہ آپ کی صحیح بخاری اورضح مسلم تو ہے جس نے اس ماجر ہے کو بیان کیا ہے، اور پیغیر اکرم میں بنا کہ کی طرف اس نے اس تم کی نسبت دی ہے۔ یاتم کہو کہ بیتمہاری کتابیں نہیں بیں ، یا پھر تم سلیم کرلوکہ اس نے ہمارے پیغیراکرم میں بنا کی طرف کس تم کی عام زبان استعمال کی ہے اور اس نے اچھا تم تر بیس کیا ہے۔

ار خاری ، ج مص می ماکن ہیں کیا ہے۔

ار خاری ، ج مص می ماکن ہیں کیا ہے۔

ایک روز میں پینیبرا کرم میں تاہ کے ساتھ چا در کے بینچے اسر احت کر رہی تھی۔ اور میں اس مجمع سے خوالت محسوں کر رہی تھی کہ جو مجد مین رقص ومرود میں مشغول تھا! پینیبر نے مجھے اس قد ربغل میں بھینچا کہ میں تھیا وٹ محسوں کرنے گئے! ابخاری جو سور ۱۳۷۰ احدادی جو سور اور یہاں قد ربغال کلی گیا ہے کہ پینیبر مجلس عروی میں تشریف فریا تھے کہ رفا صاوال نے مجرا کرنا شروع کیا، وہ ڈیمولک کو بجاری تھیں ، آپ ان کو ہوئے شوق سے دیکے رہے تھے اور آپ نظارہ کر رہے تھے ان میں ایک نے ان کو کہا تم دیکے نہیں رہے کہ پینیبر اکرم مطبقیۃ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ، اور تم گانے اور نا چنے میں مشغول سے ، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ۔ پینیبر نے اس سے کہا:

ساتیر آرام فرمارے تھے کہ آپ کاران نگا ہو گیا ای حالت میں حضرت ابو بکر اور عمر آتے ہیں، پنیمبرای طرح سوئے رہے جبعثان آئے تو آپ اٹھ بیٹھے اپنے لئاس کو درست کیااور اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے گئے:

ہیدہ دھن ہے کہ جس سے ملائکہ خجالت محسوس کرتے ہیں اور مجھے بھی اس سے شرم کرنا جا ہے۔

اس قبیل کے اہانت آمیز اور جھوٹے الزامات سے تمہاری کتابیں بھری پڑی
ہیں! کیاتم چاہتے ہو کہ ایسا پیغمبرلوگوں کو اسلام وقر آن کی طرف دعوت دے؟ کیا ہا دی
بشر کوخو دامیا ہونا چاہئے؟ کیا معلم اخلاق کو ایسا کرنا چاہئے؟ بیتمہاری کس طرح کی فکر
ہے؟ بیتمہارا انداز کسی صورت میں بھی صحیح وجائز نہیں ہے کہ تم نے ایک کامل واکمل،
ارفع واعلی انسان کو زمین برگرا دیا ہے؟

ابھی میری بحث جاری وساری تھی کہ کلاس کی تھنٹی نے گئی۔ جب کہ وہ لوگ مبہوت ہوئے بیٹھے تھے، اور ان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ان میں ہمت نہتی کہ میرے سامنے کوئی گفتگو کریں۔ اور اس طرح خدا کے لطف گفتگو کریں۔ اور اس طرح خدا کے لطف وکرم سے ہماری گفتگو اس موضوع پرتمام ہوئی، ہماری مجلس برخاست ہوگئی۔ البتہ جھے آج تک افسوس ہے کہ میں اپنے ول کے عقدہ کواس سے زیادہ کھول نہ سکا۔





# علی عَدِائِلِا کی ولایت پرنص پیغمبر موجود ہے

قبل اس کے کہ آج ہمری گفتگوشر و ح ہوتی ،استاد کلاس کی طرف آرہے تھے کہ راستہ میں اس نے جھے دیکھا اور میری طرف آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ آج بروفت ہمارے کمرہ میں آجانا، تا کہ ہم بحث کو جاری رکھ سکیں اور تم مطمئن رہو کہ دوسرے لوگ بھی اس دن کی طرح پیش نہیں آئیں گے۔

میں نے کہا: دوسر بے لوگوں کا بحث میں حصہ لینا اور بحث میں شدت آئے ہے بچھے
کوئی نارافسکی نہیں ہے۔ میں تو خداوند تعالیٰ کے ہاں خواہش مند ہوں کہ اس بحث میں زیادہ
سے زیادہ لوگ شرکت کریں تا کہ اس محھ اور بہتر انداز میں تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اور اس
بحث سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ البتہ میں بے منطق اور نفول بحث سے بیڑار
ہوں۔ اگروہ آ قایان اور خصوصی طور پر فلاں آ قا کہ جوزیا دہ شور دصد المائد کرتا ہے آج بحث
میں حصہ لیس تو اس شرط پر کہ ہماری بحث و گفتگوا صولوں پر بنی ہو۔ میں کسی دلیل اور منطق
کے بغیر بحث کرنے کو پہند نہیں کرتا۔ میں اس روز تمام سوالوں کا جواب نددے سکا ، جھے اس
کا برنا افسوس ہے۔

استاوز پر لب مسکرا کر کہنے گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تواپی بحث پر مطمئن ہے۔اوراس بحث وتحییث کواپنے لئے افتخار سمجھتا ہے۔ بہر کیف میں ان سے کہوں گا کہ وہ ہماری بحث میں شرکت نہ کرنیں۔

ہم کلاس میں داخل ہو گئے۔ درس شروع ہوا۔ اس درس اور دیگر نتین درسول

کے بعد ہماری بحث کا وقت شروع ہو گیا۔ میں بحث کے لئے سٹاف روم میں داخل ہو گیا۔ میں بحث کے لئے سٹاف روم میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ استاد کے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے وہوتفسیر آیت ' اِلَّمَا وَلَیْکُمُ الله '' کامطالعہ کرنے میں مشغول ہیں۔ میں ان کواس حالت میں دیکھ کرخوش ہوا کہ وہ واقعاً حقیقت کی تلاش میں سرگردال ہیں میں نے ان کی طرف رُخ کر کے کہا:

آپ لائبرىرى سےفقلاس كتاب كوئى بيداكرسكے بيں؟

کہنے گے انہیں، نفاسیر بہت زیادہ ہیں۔ میں فقط اس تفبیر کوہمراہ لایا ہوں کہ یہ تفبیر معتبر ہے ٔ اوراس کواس لئے ساتھ لایا ہوں تا کہاس میں آبیت دیکھ سکوں۔

آپ نے بچ کہاتھا کہ اس آیت کی تغییر میں تمام مفسرین نے یا کم از کم مشہور مفسرین نے با کم از کم مشہور مفسرین نے باہم اٹفاق سے کہا ہے کہ بیہ آیت علی علیاتیا کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں دین معلم ہوں۔ جھے یو نیورٹی میں ان مطالب ومفاہیم سے اگاہی ہوئی چاہتھی ۔لیکن میں اس سے بے خبرتھا اور آپ کو یقین کرنا چاہئے کہ نہ فقط میں بلکہ اہل سنت چاہتھی ۔لیکن میں اس سے بے خبرتھا اور آپ کو یقین کرنا چاہئے کہ نہ فقط میں بلکہ اہل سنت کے اکثر دانش وراس تغییر کو درست تسلیم نہیں کرتے ؟

میں نے کہا! جناب، اس سوال کا آپ خود ہی جواب دیں کہ ان کے لئے کون کی مجودی تھی کہ ان کے سامنے بیان نہ کی مجودی تھی کہ انہوں نے حضرت علی علیا ہیں کی فضیلت حقیقی آپ کے سامنے بیان نہ کی؟ کس طرح آپ ان نا درست اور جعلی روایات کو تسلیم کر لیتے ہیں جو عشل سے بھی میل نہیں کھا تیں؟ اور آپ چند مشہور اصحاب کی فضیلت جموم جموم کرمن لیتے ہیں۔ اور تفییر بغیر کسی تحقیق اور پر کھنے کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب کہ علی علیا ہی کی فضیلت ، علیت کے بارے ہیں آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان پر آپ بہت کم گفتگو کرتے ہیں'اگر کی ارسے میں آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان پر آپ بہت کم گفتگو کرتے ہیں'اگر کتابی فدا قرآن مجیدے استعمال کی بیٹ کی کریں اور فقاست پر ہی عمل کر لیس ، تو آپ کی کتابیں الی روایات سے بھری پڑی ہیں کہ جو فایت کرتی ہیں کہ رسول اسلام میں ہیں تھیں اسلام میں ہیں تاہیں الی روایات سے بھری پڑی ہیں کہ جو فایت کرتی ہیں کہ رسول اسلام میں ہیں تاہیں الی روایات سے بھری پڑی ہیں کہ جو فایت کرتی ہیں کہ رسول اسلام میں ہیں تاہیں الی روایات سے بھری پڑی ہیں کہ جو فایت کرتی ہیں کہ رسول اسلام میں ہیں تاہیں الی روایات سے بھری پڑی ہیں کہ جو فایت کرتی ہیں کہ رسول اسلام میں ہیں تاہیں الی روایات سے بھری پڑی ہیں کہ جو فایت کرتی ہیں کہ رسول اسلام میں ہیں کہ بیت کرتی ہیں کہ رسول اسلام میں ہیں کہ بیت کرتی ہیں کہ رسول اسلام میں ہو تاب کرتی ہیں کہ بین کہ بین کہ رسول اسلام میں ہو تاب کرتی ہیں کہ بین کرتی ہیں کہ بین کرتی ہیں کہ بین کہ بین کرتی ہیں کرتی ہ

نے علی طابقی کوئی مقامات پر اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ جب کرقر آن کی آیات بھی علی طابقی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر خدانے جا ہا توان کی طرف اشار ہ کروں گا۔

کہنے گے! اگرتم نے اپنی مرضی سے روایات کی تاویل کی تو پھراس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اگرتم نے اپنی پیند کی تاویل کی کہ جس طرح تمہارادل چاہے تم ان کی ایک خاص انداز سے تاویل کرو گے، تو پھر کوئی اور اپنی مرضی سے ان کی تاویل کرے گا۔ تو پھراسناو مدارک کی ارزش ختم ہوکر رہ جائے گی۔ لیکن اگر واقعا الی روایات علی علایت کی خلافت والمامت بلافصل کے متعلق نہ فقط آپ کی کتابوں میں بلکہ ہماری (اہلسدی ) کی معتبر کتابوں میں یائی جاتی ہیں۔۔۔۔ تو ان کی طرف اشارہ کرنا اچھی بات ہے۔

میں نے کہا: اس موضوع پر بہت زیادہ روایات معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہیں، چونکہ ہماری بحث آج ولایت کے موضوع پر ہے۔ اس لئے میں آج اہم موضوع پران روایات کی تیاری کر کے آیا ہوں۔ ان حوالوں کولکھ کر لایا ہوں 'جو ہم مل کر پر حیس کے۔ جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ علی طابقی خلیفہ و جانشی رسول اکرم مطابقہ تھے۔ احمد بن خبل نے اپنی مند میں ابو ہر یرہ سے روایت نقل کی ہے جو کہتا ہے:

> رسول اگرم مضطح نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا، جب ہم جنگ سے والی پلٹ کرآئے ہم سے بوچھنے لگے کہ تمہارے دوست علی علیا کا تمہارے ساتھ رفتار وسلوک کیساتھا؟

> فظ میں نے اس کی شکایت کی اور ہاتی کسی نے بھی شکایت ندی۔ پس میں نے سرکو بلند کیا اور آنخضرت کے چرے پر نگاہ دوڑائی ، تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چرہ غیض وفضب سے سرخ ہوگیا تھا اور آپ نے فرایا:



#### من کنت ولیه، فعلی ولیه۔ وو کرچس کاش ولی ہوں،اس کاعلی ولی ہے''۔

امستداحمد حنبل ،ج٥،ص ، ٣٥،مستدرك حاكم ج٣،ص ١١٠تاريخ دمشق ج١، ص ٣٠٤،محمع الزوائد بيشمى، ج٩،٠ درالمنشور سيوطى ج٥،ص ١٨٢ دالمنشور سيوطى ج٥٠ص ١٨٢ دلخصائص الامام على ص ١٥٣]

تر مذی نے اپنی سی میں عمران بن صین سے اس طرح کی واستان قل کی بے۔ اس نے طولانی داستان میان کی ہے، آخر میں کہتا ہے:

فاقبل رسول الله، والغضب يعرف في وحه فقال: ساتريدون سن على؟ ماتريدون سن على؟ ان عليا منى وانا سنه، وهو ولى كل مومن بعدى-

[صحیح ترمذی ،ج٥،ص ١٣٢ حدیث ٢٧١٢مسند احمد، ج٤، ص ٤٣٧ حلیته

الاوليا، ج ٢، ص ١٢٩٤ سدالغابه، ج ٤، ص ٢٧ تاريخ ابن عساج ١، ص ٤١٣]

"رسول خدا معن الله مخت خصد کی حالت الله وارد ہوئے، کہ آپ کے چرے
سے خیض وغضب فیک رہا تھا، پھر فرمانے گئے علی عدالیہ سے تم کیا چاہتے
ہو؟ علی عدالیہ سے تم کیا چاہتے ہو؟ تم اچھی طرح جان لو کہ علی عدالیہ جھ سے
ہو؟ علی عدالیہ سے تم کیا چاہتے ہو کہ تم اچھی طرح جان لو کہ علی عدالیہ ہے تھا۔
ہو علی عدالیہ سے تعداد میں علی عدالیہ سے ہوں اور وہ میرے بعد ہرمومن کا ولی ہے"۔
حدیث عدم تم شم

اس واقعه كاخلاصه بيإن كرر ما جول:

رسول خداصلی الشعلیدوآ لہوسلم جرت کے دسویں سال ج کی غرض سے خانہ خدا

( 73 ) \*\*\* \*\*\* ( **?** Ú: Ú: Ú: Ú: Ú)

تشریف لے گئے۔ اورای جج کو جہة الوداع "سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا آخری جج تھا کہ جو آپ بجالائے۔ بعض لوگوں نے کھا ہے کہ اس آخری جج میں پیغیمرا کرم ہے ہے گئے تھا کہ جو آپ بجالائے۔ بعض لوگوں نے کھا ہے کہ اس آخری جج میں پیغیمرا کرم ہے گئے تھا کہ بھی زیادہ تعدادکھی ہے۔ جب حضور سرور کا تنات فریضہ جج کو بجالائے، تو آپ نے واپس میں نیادہ تعدادکھی ہے۔ جب حضور سرور کا تنات فریضہ جج کو بجالائے ، تو آپ نے واپس میں ہے کہ اس ذمانہ میں تمام جاتے کو اس مقام سے جدا ہوتے تھے۔ بیا یک چوراستہ تھا۔ اوراس مقام سے لوگ اپنے اپنے علاقوں کو بیلے جاتے تھے۔ مدینے والے مدینہ چلے جاتے ہم مروالے معرکوروانہ ہوتے اور عراق والے عراق کے لئے عازم سنر ہوتے۔ تمام جاتے ہم مروالے معرکوروانہ ہوتے اور عراق والے عراق کے لئے عازم سنر ہوتے۔ تمام جاتے ہے مصروالے معرکوروانہ ہوتے اور عراق والے عراق کے لئے عازم سنر ہوتے۔ تمام جاتے ہم کرام یہاں یرا کھے آتے اور یہاں سے اپنے اسٹے یہ سے راستہ یہ چل پڑتے۔

ای مقام پر جبرائیل اٹین علیہ السلام پروردگار کی طرف سے پیغام لے کر پیغیبر اکرم ہے پیئا پر ٹازل ہوئے۔اور آپ پر ہیآ یت ٹازل ہو کی:

> ياايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من رىك وان لم تفعل فما يلغت رسالته و الله بعصمك من الناس.

[سوره مانده ۲۷]

"اے رسول ﷺ جوآپ پر نازل کیا گیا اس کولوگوں تک پہنچاہے۔ اگرآپ نے اس کام کوسرانجام نہ دیا، تو پھرآپ نے اپنی رسالت کوحد کمال تک نہ پہنچایا۔لوگوں ہے سی تشم کا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔خدا آپ کولوگوں کے شرہے محفوظ رکھے گا'۔

یفیبرا کرم مضیقہ پر پروردگار کی طرف سے پیغام پہنچ چکا تھا کہ علی علیائی کا تعارف الطور اپنا جانشین کرائیں۔ آپ کی نبوت ورسالت کے بعد ان کی اطاعت و پیروی

﴿ آلِنَوْنَ عَنْ شَيِنَ ؟ ﴾ ﴿ آلِنَوُنَ عَنْ شَيِنَ ؟ ﴾ ﴿ آلِنَوُنَ عَنْ شَيِنَ ؟ ﴾ ﴿ آلِكَ اللَّهِ اللَّهِ ال

حضرت نے عکم دیا کہ جولوگ غدیر نم سے آگے نکل بچکے ہیں وہ واپس آجا کیں اور چل چلاقی ہوئی دھوپ میں پنج برکی اقتداء میں نماز ظہرادا کریں۔ پھراس کے بعد آپ نے بائد آواز میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا:

''اے لوگو! خداوندنے مجھے خبر دی ہے کہ جب کسی پیٹمبری عمر پہلے پیٹیبری نصف عمر کے برابر ہو جائے تو وہ اسے اپنی طرف بلالیتا ہے، مجھے بھی خداوند تعالیٰ کی طرف جلدی بلالیا جائے گا اور مجھے لیک کہنا ہوگا۔ اگر مجھ پرکوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تھ چھرتم سب پر بھی کوئی ڈمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پس تم کیا کہو گے ؟''

کہنے گئے کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی رسالت کوہم تک پہنچایا، آپ لوگوں کے خمرخواہ تھے۔ آپ نے ساری عمر جہادود فاع میں گزاری، خداد ند تعالیٰ آپ کواس عظیم محنت شاقد کا صلد دے۔

آ تخضرت مص المائة في ال ك بعدار شادفر مايا:

'' کیاتم گوائی ویتے ہو کہ اللہ سجانہ، کی ذات وحدۂ لاشریک ہے، اور محصطیدہ اس کے بندہ اور رسول مطبیعہ ہیں۔ بہشت وجہنم اور موت حق ہے، اور اس روز خداوند تعالیٰ تمام لوگوں کو قبروں ہے، اور اس روز خداوند تعالیٰ تمام لوگوں کو قبروں ہے دوبارہ زندہ اضاعے گا؟

كينے لكے: تى بال! ہم گواہى ديتے ہيں فرمانے لكے ضدايا گواہ رہنا۔" پھر فرمانے لكے:

> ''اےلوگوا کیا میری آوازس رہے ہو؟'' کہنے گگے:''جی ہاں!''

آپ نے فرمایا، تا وقت کہ میری تقلین کے ساتھ حوض کوٹر پر ملاقات ہو، اور تم مجھے وہاں پرملو، میں دیکھا ہوں کہتم میری تقلین کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہو؟ ایک فرد دور سے صدابلند کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مطابطة التقلین سے آپ کی کیا مرا دہے؟

#### آپ في ارشافرمايا:

الثقل الاكبر كتاب الله، طرف بيد الله عزوجل وطرف بائديكم، فتمسكوا به لا تضلوا، والاخر الاصغر عترتى وإن اللطيف الخبير نبانى انهما لن يفتر قاحتى يردا على الحوض فلا تقد موهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا

### ⟨ 76 ⟩ % % % % % % ⟨ § Ú; Û ½ Û; Û ∫ )

سفیدی نظر آنے لگی تمام لوگوں نے حضرت علی علائی کورسول مطابق کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے آئکھیں کھول کھول کررسول مطابق ولی علائی کودیکھا۔
دیتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے آئکھیں کھول کھول کررسول مطابق ولی علائی علائی کودیکھا۔

يس آ پ نے اللی پيغام کا اعلان اس طرح کرنا شروع کيا:

اے لوگو! علی علیائی کے ساتھ موثنین میں سے کس کی نسبت سز اوار تر ہے؟ لوگ کہنے لگے: خدااوراس کارسول مہتر جانتے ہیں۔

آپُ نے فرمایا:

''خداوندمیرامولا ہے، اور میں موعین کا مولا وسردار ہوں۔ اور میں ان موشین سے زیادہ بہتر وسر اوار ہوں۔''پس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی علیقیا مولا وسردار ہے''۔

آپ نے اس جملہ کی نین مرتبہ تکرار کی۔امام احمد بن طنبل نے ذکر کیا ہے کہ آنخضرت مطابح نے اس جملہ کو چارد فعد دھرایا''

پھرآ ڀائے ارشادفرمايا:

"خدا تواس کودوست رکھ، جوعلی عدائی کودوست رکھ اور تواس سے دشمنی رکھ، جوعلی عدائی سے دشمنی رکھ اور تواس کی مدد کرجواس کی مدد کرے اور جوعلی عدائی سے ہاتھ کھنے کے لیواس کو ذلیل ورسوا کر، حق والوں کوحق کی طرف چھیردے! جولوگ اس جلسے میں حاضر ہیں وہ دوسر لوگوں کواس کی کاروائی کی خبردیں جواس میں شریک ٹیس ہیں۔"

ابھی لوگ منتشر نہ ہوئے تھے کہ دوبارہ جبرائیل علائی نازل ہوئے اوراس آیت ۔

كوآب تك بهنچايا:

الْيَوْمَ آكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتُّمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعُمْتِي

### وَرَضيتُ لَكُمُ الْإسلامَ ديناً

آسور دمائده آنت ۲<sup>۳</sup>

دوس ج ہم نے تمہارے لئے دین کوکامل کردیا ہے اور تم پر اتمام نعت کردی ے ادراسلام کورجتی دنیا تک ایک آسین کامل بنادیا ہے"۔ رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا '' الله اکبر که میری رسالت اور

علی علیظ کی ولایت کے ابلاغ پر اکمال دین اور تمام نعت اور خوشنود کی پر وردگار حاصل ہوگی ہے۔

اس کے بعدلوگوں کا تانیا بندھا ہوا تھا کہ جو گروہ در گروہ حضرت علی علائل کی طرف آرہے تھے، کہ جوآ ب کواس منصب ولایت وخلافت برمبارک باوچیش کررہے تے، اور ان کے آگے آگے حضرت البو بكر اور حضرت عمر تے، جنہوں نے كہا اے ابوطالی کے لعل! مجھے مبارک ہو کہ تو آج سے ہمار ابھی مولا بن گیا اور تمام مونین اور مومنات کامولا بن گیا۔''

معروف شاعرحیان بن ٹابت نے پیغمبر سے اجازت طلب کی کہوہ اس خوثی کے مقام رقصیدہ پڑھنا جا ہتا ہے۔

آ تخضرت طن عَلَيْهَ ن اس كوا جازت دے دى اور آپ ن فرمايا:

اے حیان! چونکہ تیرےاشعار ہاری حایت میں تیری زبان برجاری ہول گے لہٰذابہ تا ئىدروم القدس ہول گے۔

حیان نے مشہور قصیدہ جھوم جھوم کریڑھا۔

ينساديهم يسوم المغمديسر نبيهم بهجه فاسمع بالرسول مناديا

فقال والم يبدوا هناك التعاميا الهك مسولانسا وانست نيسنا الهك مسولانسا وانست نيسنا ولم تبلق منافى الولاية عاصيا ولم تبلق منافى الولاية عاصيا فقال له قسم يا على فاننى وضيتك من بعدى اماما وهاديا فسمن كنت مولاه فهادا وليه فكونوا له اتباع صدق مواليا همناك دعسا: السلهم وال وليسه وكن للذى عادى علياً معادياً

پس غدیر کے روز،ان کے پیٹیمر میں گانا نے انہیں ندادی کہتم اپنے پیٹیمر میں گئا کہ ایک کی اپنے پیٹیمر میں گئا کے ندا کو دل وجان سے سنو۔ آپ نے کہا، تمہارا نبی و پیٹیمر اور مولا کون ہے؟ لوگوں نے اسے تجابل عارفان سمجھ کر جواب دیا آپ کا پروردگار ہمارامولا ہے اور آپ ہمارے پیٹیمر میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسئلہ ولایت وامامت سے ہم میں کوئی نافر مانی نہ کرے گا۔

پھر آپ نے علی علیاتھ سے کہا کہ یا علی علیاتھ اٹھو، پس تم میرے بعد لوگوں کے ہادی ورہنما اور امام علیاتھ ہو۔

پس جس کا میں مولا ہوں ،اس کاعلی علائل مولا ہے ،اےلوگو!تم علی علائل کی صحیح طریقے سے بیروی دانہاۓ کرناءادراس کی دلایت کوقبول کرنا۔

بجرآ تخضرت مضيكان إيك دعاكي اورآب كف فرمايا "ال خدايا

تو اس سے دوستی رکھ جوعلی علیائیں سے دوستی رکھ! اور تو اس سے دشمنی وعداوت رکھ، جو علی علائیں سے عداوت رکھے''

أِقَارِينِ كَرِامَ السِّتَانِ غَدِيرِ هُم كُو تَمَامُ ابِلَ سِنْتَ كَى مِتَعِيرِ كِتَابِونِ مِينَ نَقَلَ كِيا كِيابِ ]

یدداستان غدیر کا مختفر خلاصہ ہے کہ دوز غدیر حضرت علی علائل کی شان میں دوآیات نازل ہوئیں۔ ادرآ مخضرت مطبق شان دشوکت اور اہتمام سے امیر الموئین کا تعارف کروایا ہے؟ آپ توجہ کریں کہ آنخضرت مطبق آنے '' مجت الوداع'' کے موقع پر ایک اہم جگہ کا انتخاب کیا اور آپ نے وہاں پراپنے اصحاب اور حاجیوں کوجم کرنے کا ایک اہم جگہ کا انتخاب کیا اور آپ نے وہاں پراپنے اصحاب اور حاجیوں کوجم کرنے کا حکم دیا۔ گری کی حدت اس قدر ڈیا دہ تھی کہ دیا۔ گری کی حدت اس قدر ڈیا دہ تھی کہ حاجیوں کے لئے گری دبال جان بنی ہوئی تھی۔ نبی اکرم مطبق کے اعلان پرآگ والے الوگ پہنے آگے۔

آ پگااپنے اصحاب اور رشتہ داروں سے علی علائل کی ولایت وامامت اور اپنے جانشین ووسی ہونے کی گواہی لینامنصود تھی ،آپ نے فقط گواہی پر ہی اکتفاء نہ کیا، بلکہ آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ تم علی علیہ السلام کواس عہد ہ جلیلہ پر متمکن ہوئے پر مبارک با ددو۔

لوگوں نے گروہ درگروہ حفرت علی علیا کوعہدہ جلیلہ (امامت) پر مشمکن ہونے پر ہدیتر یک پیش کرنے میں حضرت ہونے پر ہدیتر یک پیش کرنے میں حضرت ابو بکراور حضرت عمر آگے آگے تھے۔

استاد سیروایت اس قدرطولانی ہے یقینا پیشیعہ کتابوں میں ڈکر ہوئی ہوگی؟ اگر میں اس روایت کوشیعہ کتابوں سے نقل کروں، تو آپ کے لئے اس کی کوئی



اہمیت نہ ہوگی، بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ اس روایت غدیر کو'' ۱۱۰' اصحاب اور ۱۳ ۸ تاہیں نہ ہوگی، بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ اس روایت و تفسیر نے اپنی اپنی کتابوں میس اس روایت کو نقل کیا ہے۔ استاد نے بڑے تعجب اور جیرانی سے ان کتابوں کے ڈھیر رہا تھ مارکر کھا:

یہ کیسے ممکن ہے کہ آنخضرت مطابطة نے خطبہ ججة الوداع میں مسائل اخلاقی تو بیان کیے ہیں، لیکن اس موضوع کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا ہے؟ جھے نہیں معلوم کہ تم صحیح کہدرہے ہو یا میں؟ لیکن تم نے بیٹھی کہا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضرت علی کو تبریک و تبنیت پیش کی ہے۔ اگر تیرے لئے ممکن ہے تو اس روایت کے مصاور کوفل کر؟

#### مهما در روايت مندرجه ذيل بن.

- 🕥 🗎 احمد بن خنبل اپنی مندمیں ، جسم اور ص ۲۸۱ پر۔
- اپنی مشہورز ماند کتاب ملل فحل میں۔
  - الله مناقب خوارزی مسمه پر
  - 🔅 تفییر کبیر فخررازی چه م ۲۳۷ ـ
- ابن افیرندائی کتاب النمایی جهم ۲۳۲ پر
  - 🗯 تفسیرطبری میں ابن جربیطبری جسم ۲۸۸ پر۔
- (فی خطیب بغدادی ابو ہریرہ نے سف کرتے ہوئے ص۲۳۲ پر۔
  - فزالی فی تاب سرالعالمین کے ص ۹ پر۔
  - ي منجى شافعى نے كفاية الطالب كى ١٦ اير
    - 🗯 ابن الجوزي اپنے تذکرہ میں ہم ۸اپر۔

[مرحوم آیت الله خمینی قدس سره نے اپنی کتاب ارزشمند 'الغدیر'' میں ۱۰ استفاد اور اختلاف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اہل سنت کے بنے بنے بزرگ مفسرین اور حفاظ نے واقعہ غدیر میں 'شیخین'' کی تدریك کی گواہی دی ہے ] البتہ آپ نے جو اخلاقی مطالب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ'' خطبہ ججتہ الودع'' تھا نہ کہ' غدیرخم'' بلکہ آپ نے روزع فدوہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ البتہ آپ کے اس خطبہ میں کوئی نی سفارشات نہیں ، بلکہ آپ کی وہ وصایا تھیں کہ جنہیں رسول خدا میں کوئی نی سفارشات نہیں ، بلکہ آپ کی وہ وصایا تھیں کہ جنہیں رسول خدا میں کی تنظف موقعوں اور مناسبات پر ارشاد فرمایا تھا، لیکن روزع فر آپ نے ان کی تاکید فرمائی تھی۔

استاد! تم نے جو'' واستان غدیر'' کونقل کیا ہے کیا اس کے تمام مصاور تی تھے یا دوسرے مصاور بھی نقل کیے گئے ہیں؟

میرا بدف فقط داستان غدیر کوفتل کرنا تھا۔ البتہ حدیث اور تغییر کی مختلف کتابوں میں گونا گوں راو بول سے اس داستان کوفقل کیا گیا ہے، کیکن بعض نے پوری تفصیل "Detail" کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اور بعض نے فقط ولایت علی علایہ کے اعلان کو بیان کیا ہے۔ اور واقعہ کیا ہے۔ بہر کیف الل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں تمام مطالب نقل ہوئے ہیں۔ اور واقعہ غدیر صداقو اتر تک پہنچا ہے۔ یہاں پر فقط تین مورد کی طرف اشارہ کروں گا۔

امام نسائی اپنی کتاب خصائص میں زید بن ارقم سے اس طرح رقم طراز ہیں:
"جب رسول خدا ججة الوداع سے فارغ ہوکر مدید کی طرف لوٹ رہے
سے، کہ سررہ غدیر خم کے مقام پر آپ نے تھم جاری کیا کہ تمام لوگ
درختوں کے بیچا کھے ہوجا کیں۔

پھران کے درمیان سے خطبدارشا وفر مایا:

مي عنقريب خداكى دعوت كولييك كهول كاءاور مي تمهار عدورميان وولتكين كو

### ( 82 ) 8 8 8 8 6 **( ? !!!!** !!!!)

چوڑے جا رہا ہوں، جو ایک دوسری سے بزرگ ہے۔ ایک کتاب خدا (قرآن) اور دوسری میری عترت (اہل بیٹ) ہے۔ پس میں دیکھتا ہوں کمتم کس طرح ان دوسے سلوک کرتے ہو؟ اور بیدونوں ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گے۔

#### پھرآپ نے ارشادر فرمایا:

'' كه خدا و تدميرا مولا ب اور مين برمومن كا مولا بول بير آپ نے حضرت على علينه كم الله الله على مولا عضرت على علينه كم الله الله على مولا على مولا علينه ب خداوند! تو اس سے دوسى ركھ جو على علينه كو دوست ركھتا ہے۔ اور تو اس سے دشنى ركھ، جو على علياته سے وشنى ركھا ہے''۔

ابوالطفیل کا کہنا ہے کہ یں نے زید سے کہا اکیا تو نے رسول مقبول میں ہے۔
کے کلام کوخود اپنے کا نوں سے سنا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں! میں نے سنا ہے
بلکہ تمام ان انسانوں نے سنا ہے کہ جو درختوں کے پٹیج آنخضرت میں تیکھیکہ
کی گفتگو سننے کے لئے جمع تھے۔انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے پٹیبرکو اعلان ولایت (علی علائش) کرتے ہوئے ویکھا۔

[خصانص شبائے ص ۱۹۰]

امام احمد بن طنبل اپنی مسند میں زید بن ارقم سے اس طرح نقل کرتے ہیں:
پنیمرا کرم ہے ہے ۔ اورہ خم ' کے پاس آئے۔ آپ نے نماز پڑھنے کا
سم دیا ، اور آپ نے نماز طہر کی امامت فرمائی ، پھر آپ نے شار ارش و
فرمایا کہ اس وقت ایک چاور درخت پر آویزاں کر دی گئی کہ جو
آخضرت ہے ہے سرمبارک پرسایق شقی ، تاکہ تمازت آفاب آپ
کے چرہ مبارک کوزیادہ نقصان نہ بہنچائے۔ آپ نے فرمایا کیاتم نہیں
جانے ہو؟ کیاتم گوائی نہیں دو کے کہ ٹی ہرمؤمن کی نسبت اس کے رشتہ

## ⟨ 83 ⟩ 8€\$ 8€\$ 8€\$ <</p>

داروں سے زیادہ لائق اوراولی ہوں؟ سب نے آپ کے سوال پڑل کر کھا، جی ماں!

آپ نے فرمایا: کہ جس کا میں مولا ومر دار ہوں علی عیانی اس کے مولا ہیں،
بار الہا! تو اس کو دوست رکھ جوعلی علیانی کو دوست رکھے اور تو اس سے دشنی
رکھ دجوعلی علیانیہ سے دشنی رکھتا ہے۔

[مسند اجمد بن حنبل ج ٤، ص ٣١٢]

طبرانی اپنی بھم الکبیر میں زید بن ارقم اور حذیفہ غفاری سے نقل کرتا ہے کہ پیٹمبر نے غدیرخم کے روز درختوں کے نیچے اس طرح خطبہ ارشا دفر مایا:

"اے لوگو! میں تم میں سے جلدی خداوند تعالیٰ کی طرف جانے والا ہوں۔ مجھ پراورتم پر ایک مسئولیت وذمہ داری ہے تم اس سلسلہ میں کیا کہتے ہو؟

لوگوں نے جواب دیا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروردگار کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے جہاد کی راہ اختیار کی اور ہمیں آپ نے راہ طایت دکھائی، خدا آپ کو جزائے خبر دے۔''

#### بچرآ تخضرت كن ارشادفرمايان

کیاتم گواہی دیتے ہو کہ خدا ایک ہے اور تحد اس کا بندہ اور سول ہے ہے۔

ہ، بہشت حق ہے۔ جہنم حق ہے، موت حق ہے۔ اور موت کے بعد
دوبارہ انھناحق ہے۔ اور قیامت یقیقی کے گا۔ اس میں کی قتم کا شک
دشہنیں ہے کہ پروردگار عالم روز قیامت تمام لوگوں کو دوبارہ قبروں سے
زندہ کرے گا؟

ا بوگو! خداوند تعالی میرامولا ہے، اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کی جانوں پر زیادہ سراوار ہوں ۔ پس جس کا میں مولا ہوں ، اس کا ہیہ علی عیائی مولا ہے۔ بارالہا! تو اس کو دوست رکھ جوعلی عیابیہ کی ولایت کا



قائل ہواورتواس سے دشنی رکھ جوعلی علائل کا دشمن ہے، اورتم جھے حوض کورثر پر ملو گے۔

اے لوگو! میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور وہ حوض میری ویدگاہ کی وسعت سے لے کریمن تک وسیح ہوگا۔ جب تم جھتک پہنچ پاؤگے، میں تو تم سے دوگراں بہا اور تکین چیزوں کے متعلق سوال کروں گا۔ اور میں تم سے دوگراں بہا اور تکین چیزوں کے متعلق سوال کروں گا۔ اور میں تم سے پوچھوں گا کہ میرے بعدان دو قرآن اور اہل بیت عیالیں) سے تم نے کیسا سلوک روار کھا؟ ان دو میں سے ایک تقل اکبر ہے وہ کتاب خدا ہے کہ جس کی ایک طرف خداوند تعالی سے ای ہوئی ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پستم ای سے تمسک رکھنا، تا کہ تم گراہ نہ ہو جاؤ، اور تمہارادین مجروی اختیار نہ کر جائے۔

البند تقل دوم میری عترت وانل بیت طابط بسد خداد ند تعالی نے مجھے خبر دی ہے کہ بید دونوں ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے جدا ند ہوں گے، یہاں تک کہ بیر حض کو ثریر جھے آن ملیس گے۔

استاد! میرے ذہن میں ابھی ایک سوال بیدا ہوا ہے، کہ حضرت علی علائی جائے سے کہ تن آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے کہنے کے مطابق کہ خلافت کے تن دار ووٹوں یا شور کی سے نہیں بنتے ، بلکہ بیا تھا ، اور آپ نے کہذہ کہ جس کا رسول خدا مطابقہ نے مخلف مقامات پر بھم الہی اعلان کیا تھا ، اور آپ نے مخلف موقعوں پر اس کی طرف مخلف مقامات پر بھم الہی اعلان کیا تھا ، اور آپ نے مخلف موقعوں پر اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرا جائشیں علی علیا ہے تو پھر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ علی علیا نے حضرت کی بیعت کیوں کی اور اپنے حق سے دست بردار کیوں ہوئے جب کہ وہ اس برزیادہ حق رکھتے تھے؟ آپ کی شیاعت و بہادری خاص وعام کی زبان پر تھی ۔ آپ کو کی خوف اور ڈرند تھا۔ پس آپ کے کیوں اپنے حق کا دفاع نہ کیا؟



# حضرت علیٰ نے اپنے حق کا دفاع کیوں نہ کیا؟

اس روز ہماری بحث ختم ہوئی تو میں گھر چلا گیا اور اس کا سوال میرے ذہن میں گھو منے لگا کہ اس نے صحیح کہا کہ'' علی علائلانے اپنے حق کا دفاع کیوں نہ کیا؟ آپ نے ان کی مخالفت کیوں نہ کی۔ آپ نے ذوالفقار حیدری سے ان سے کھلی جنگ کیوں نہ کی؟ آخر آپ اشجاع شجاعان تھے۔

اورآپ كاخودكها بكه:

''اگر عرب کے لوگ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہوں۔ تو بین اس وقت تک میدان جنگ سے حرکت نہ کروں گا، یہاں تک کہ تمام پرکاری شرب نہ لگالوں۔''

سب سے پہلے میں نے حضرت کے کلام سے اپنے سوال کا جواب پایا۔ ہماری بحث کا آغاز بدھ کے روز ۱۹۲۸/۱۹۲۸ واکوہوا، احوال پڑی کے بعد بچھیلی بحث کومقد مہ کے طور بردھرایا گیا اور استاد کے سوال کا جواب دینا شروع کیا اور میں نے کہا:

آ پ نے کہا کہ حضرت علی علائل نے اپنے حق کا دفاع کیوں نہ گیا؟ جب کہ وہ خلافت کو اپنا مسلمہ تن سجھتے تھے، اور آ پ کے کہنے کے مطابق، خدانے آپ کو بیت دیا تھا، آپ کو سوال کا جواب عرض خدمت ہے:

اتفا قا حضرت علی علائل احقاق حق ہے ہرگز ہرگز دست ہردار ہونے کے لئے تیار نہ تھے۔ آپ آخر دوزتک آپ خق کا دفاع کرتے رہے۔ اگر ایک قام کرتے وہ اگر کے ایک نہ آپ کا تھا مذکر ہے تو اس وقت کے سیاستدانوں کی بیاست کی انتہا تک نہ

﴿ الْ رُولُ مِنْ الْوراصُ لُو ها عُدِ لِي كَالِيدَ مِنْ عِلْدَ.

واضح ب كد حفرت على عليائل مركز رياست طلب نديقه، آب واس چيز كى فكرند تھی کہ ہائے میرے ہاتھ میں حکومت واقتدار کی زمام کیوں نہ آئی ۔اور میں کری اقتدار يرمتمكن كيون نه موار جب حفرت على عليائل كي ياس ظاهرى خلافت أل من قل تقى تو آب نے عبدالله بن عباس سے فرمایا تھا کہ "متہاری سے حکومت علی علیات کی پیوند گئی ہوئی جوتی کے برابرنبیں ہے علاوہ اس کے کہاس حکومت واقتدار کے ذریعے اثبات حق کروں ،اور ابطال باطل كروار، " بيس حضرت على عليائي كوحكومت كالالى خنقاء كه آب يرغم وغصه كي كيفيت طاري ہوجاتی ، آ یے شوروصد ابلند کرتے کہ اے میرے تن خلافت پرتم نے غاصبانہ بیضہ جمالیا ہے۔ بیتن تو میرائ؟ بلکداس سے آ یکا بدف فقط متب اسلام اور مسلمانوں کی خدمت كرنا تفا-آب كن إبي بالصيرت نكامول سد ديكوليا تفاكداس سي كمتب اسلام كي زياده صدمت کی جاستی ہے، لبذا آپ نے قیام کیا۔ اگر خدانخواستہ آپ کے بدف میں اقتدار کا حصول ہوتا آ ب اس کے لئے سردھڑ کی بازی لگادیتے اور اگر حضرت علی طابقا کی نگاہ میں اس خلافت کی کوئی ارزش ہوتی اور آپ کی خواہش ہوتی کہ میں اس کو حاصل کر کے ر ہوں گا۔ تو پھر کوئی وجہ نہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام خلافت حاصل نہ کریائے ،اور میں باور نہیں کرسکتا کہ حضرت علی علائلہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدرتھی۔اس لیے حضرت علی علایتھ کی نگاه میں اس اقتدار کی کوئی ارزش نتھی۔

(۴) اگر حکومت وقت کی مخالفت کرنا غرض تھی ، اور اس کی بیعت نہ کرنا مقصود تھا ، او پھر آپ نے ہر دو کام کیے۔ آپ نے مخالفت کا پر چم بلند کیا اور آپ نے خلیفہ وقت کو بن خطاب ہا تھ میں تا زیانہ خلیفہ وقت کو بن خطاب ہا تھ میں تا زیانہ کے کرنا لفین کو دشکی دے رہے تھے ، اور لوگوں کوڈرا دھمکا رہے تھے۔ لیکن اسد اللہ

### ( 87 ) \*\*\* \*\*\* ( **?** ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 )

الغالب علے كل غالب على عليته كوكسى كے تازيانے كا ڈرتھا اور نہ بى آپ راوحق ميں قتل ہونے ہے ڈرتے ہے ۔ لہذا حضرت على علياتها نے غاصبانہ خلافت كى كھل كر خالفت كى تقل ہونے ہے فاصل كى تكي تقل مولائے كا كنات نے كى تقل مولائے كا كنات نے خالفت كى ، كيونكہ بيہ خلافت كى ، بلكہ مہاجرين وانسار ميں سے بڑے بڑے بزرگ صحابہ كرام نے بھى مخالفت كى ، بلكہ مہاجرين وانسار ميں سے بڑے بڑے بردگ صحابہ كرام نے بھى مخالفت كى تقل اور وه خلافت كو حضرت على علياتها كا حق سجھتے تھے، اور انہوں نے اس انداز برد ئے كرا دتى جى كيا، اور كيا كھلے بندوں مخالفت كى ۔

استاد!اگر آپ کے لئے ممکن ہوتو ضروران اشخاص کے (علی علایتھ اور آپ کی اہل بیت علایتھ کے علاوہ ) نام ہتا ہے ،جنہوں نے اس کی مخالفت کی ؟





# اصحاب رسول نے سقیفہ سازش کی کھل کرمخالفت کی

سہل بن حنیف تو بوئی پامر دی اور شہامت کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس گئے، جب کہ اس وقت ان کے پاس دو بوئے بوئے اصحاب موجود تھے۔ انہوں نے کہا:

اے گروہ قریش! میں نے رسول اللہ مطابقیۃ سے اپنے کا نوں سے مسجد میں سنا تھا، جب کہ آپ نے حضرت علی علیائیا کے ہاتھ کواپنے ہاتھ میں پکڑر کھا تھا اور آپ نے ارشا دفر ماہا تھا:

''اے لوگو! یہ علی علائی تمہارا آمام علائی میری زندگی کے بعد ہے، اور میری زندگی میں ہی میرافرض ادا کیا ہے زندگی میں ہی میراوصی ہے، اور میری زندگی کے بعد بھی۔اس نے میرافرض ادا کیا ہے

اور ہمارے وعدوں کو پورا کرے گا،اور یہ پہلا شخص ہوگا جو حوض کوڑ پر میرے ساتھ مصافحہ کرے گا۔ مصافحہ کرے گا۔ مصافحہ کرے گا۔ مصافحہ کرے گا۔ کہ جس نے علی علیا بیل کی اطاعت و پیروی کی اوراس سے دوی کی۔افسوس ہے اس شخص پر جس نے علی علیا بیل سے دشمنی مول لی، اوراس دشنی کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگا۔''

ابوابوب انصاری بڑی دلیری اور بہا دری سے لوگوں ہے کہنے لگے: ''اے بندگانِ خدا اِتم خدا کے قہر وغضب سے ڈرو، اور اپنے رسول کے اہلِ بیت سے دورمت ہواور ان کے حق کو پورا کرو جوان کے پروردگار

نے حق دیا ہے۔"

اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ سلمان ، ابوذ ر، مقدار ، اور عمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے سی ایک نے خطاب فرمایا ، اور انہوں نے بڑی جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ولا یت علی علیا ایک کی حمایت کی لیکن یہ تعداد بہت کم تھی ۔ حضرت علی علیا ایس کم تعداد سے نہیں چاہتے تھے کہ حکومتِ وقت کے خلاف قیام کریں ۔ لہذا آپ اس کم تعداد سے نہیں چاہتے تھے کہ حکومتِ وقت کے خلاف قیام کریں ۔ لہذا آپ اس مخالفت کی وجہ سے تین ماہ یا چھاہ کے لئے خانہ شین ہوگئے ، اور آپ نے اس وقت تک گوش نشینی اختیار کئے رکھی جب تک جناب زہراء سلام اللہ علیہا کا جنازہ نہ اٹھا، کیونکہ اس وقت وضعیت تبدیل ہوگئی تھی کہ آپ گھرسے باہر آنے پر مجبور جنازہ نہ اٹھا، کیونکہ اس وقت وضعیت تبدیل ہوگئی تھی کہ آپ گھرسے باہر آنے پر مجبور جنازہ نہ اٹھا کہ کوئلہ اس وقت وضعیت تبدیل ہوگئی تھی کہ آپ گھرسے باہر آنے پر مجبور جنازہ نہ تھا در آپ نے حکومت کے ساتھ حفظ مصالح اسلام کی خاطر صلح کر لی۔

امیرالمومنین علی علینی کا مخالفت کرنے سے ہدف بیر تھا کہ آپ اس واقعہ کو مسلمانوں کے دارالخلافہ تک محصور کرنا چاہتے تھے، اور اس کو شہر سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے۔ اگر آپ انے اپنے حق خلافت کا مطالبہ کیا تھا تو اس لئے کہ آپ چا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی رہبری وحکومت کے لئے راہ پینجبراً سلام کا انتخاب کیا جائے،

اورآ یا اسلامی حکومت کورسول خداعایاتیا کے عطا کردہ سنہری اصولوں پر چلانے کے خواہش مند تھے، کین جب آ یا نے دیکھا کہ خالفت دارالخلافہ ہے آ گے بڑھ چکی ہے اور مدینته النبی مطابقیّن سے خارج ہوگئ ہے، اور بعض لوگ دین کی خاطر نہیں بلکہ اسلام اورقر آن کی نابودی کے لئے مخالفت کررہے ہیں ،اور آ پٹے نے اپنی عقابی تگاہوں سے بھانپ لیا تھا کہ بیاوگ اسلام کو کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں، منافقین اور حرمتدین اسلام کو مکست دینے کے لئے ہرروز نے حیلے اور بہانوں کا تانا بانا بن رہے ہیں ، جب حصرت نے دیکھا کہ خالفت کرنے کا کوئی دوسرابدف نہیں تو آپ شوکت اسلام کا شیراز ہ نہ بھرنے کی وجہ ہے اپنے حق خلافت سے دست بر دار ہو گئے۔لہذا امام معصومً نے بیابھی ایٹاروقر بانی دے دی، اور بدایٹار حفزت علی علائل سے بعید نہ تھا، بلکہ آپ نے توراہ خدامیں اس سے بڑھ کر قربانیاں ویں۔حضرت علی علائیں نے ویکھا کہ اگراس کے بعد بھی آ پ یے حکومت کی مخالفت کی تو مرتد اور بے دین لوگ دین اور حکومت اسلامی کی نابودی کے دریے ہیں۔ لہذا آ ب تنصرف اینے حق سے دست بردار ہو گئے ، بلکہ آ ے شعائز اسلامی کومضبوط کیا اور آ پ اسلام نخالفت قو توں کے سامنے سیسہ یلائی ہوئی دیواری طرح کھڑے ہوگئے اور آپ نے دشمنان اسلام کی سرکوئی کی۔ استاداده كون لوك تصحبنهول في الى خوامشات نفساني كي خاطر علم خالفت كوبلندكيا؟ مسيلمه كذاب اوراس كى قوم يمامه ميں ،طليحه بن خويلد، قبيله بن غطفان ،قبيله طی ، کنا نہ اور دوسرے بہت زیادہ اعرابی جنہوں نے حکومت اسلامی کی کمزوری کومحسوس كرت موئ فالفت كاعلم بلندكيا - البنة بيه بات بهى مخفى ندرب كد بعض مومنين ميس سے جیسے مالک بن نوبرہ اور اس کے قبیلہ نے ابو بکر کے کارندوں کو زکو ہ دیتے سے ا نکار کر دیا تھا ، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ حضرت علی علیتیں حکومت کے مخالف ہیں اور

چونکہ وہ حضرت علی علائل کے طرف دار تھے، لہذا نہوں نے ابو بکر کوز کو ق نہ دی۔ انہوں نے اس لئے زکو ق نہ دی۔ انہوں نے اس لئے زکو ق سے انکار نہ کیا تھا کہ بیم مرتد ہوگئے تھے اور زکو ق وینے کے عقیدہ کے لیا طاحہ محر ہوگئے تھے۔ البتہ بعض تاریخوں میں اس طرح پیش کیا گیا ہے، لیکن اس پر این جگہ بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں مناسب نہیں ہے۔

بہر حال حضرت علی علیاتی کی نگاہ میں اسلام سے بڑھ کرکوئی چیز عزیز نہتی ،اس روز آپ نے اسلام کی خاطر حکومت وقت سے خالفت مول لی۔ اور اس کے بعد اسلام اور وطن اسلام کی خاطر ، خو دساختہ حکومت والوں کا ساتھ دیا۔ اور ان کے ساتھ مل کر مرتدین اور خالفین اسلام جیسے مسیلہ ،طلحہ اور دوسرے قبائل کے ساتھ جنگ لڑی۔ اور آپ نے اس سلسلہ میں خو دارشا دفر ہایا:

فلما مضى رسول الله عليه وآله تنازع المسلمون الا مرمن بعده، فوالله ماكان يلقى في روعى، ولا يخطر بالى ان العرب تزعج هذا الا مرمن بعده، صلى الله عليه وآله عن اهل بيته، ولا انهم منحوه عنى من بعده! فما راعنى الا نثيال الناس على فلان يبايعونه، فامسكت يدى حتى رايت راجعة الناس قد رجعت عن الا سلام يدعون الى محق دين محمد صلى الله عليه وآله فخشيت ان لم انصر الا سلام واهله ان ارى فيه ثلما او هدما تكون المصيبته به على



اعظم من فوت ولايتكم التي انما هي متاع ايا م قلائل ينزول منها ماكان كما يزول السراب، اوكما يتقشع السحاب، فتهضت في تلك الاحداث حتى زاح الساطل وزهق، واطمان الدين وتنهنه-

صنيحي الصالح]

جب رسول خداصلی اللہ مطابقہ اس دنیا سے رحلت فر ما گئے ، تو آ پ کے بعد مسلمانوں میں خلافت کے سلسلہ میں اختلاف ہوگیا۔

آ پ و کیکھے کہ حضرت ،اساسِ وین کی حفاظت کی خاطر اپنے حق سے دست بردار ہوگئے ، نہ رید کہ آپ حکومتِ وقت کےخلاف قیام کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، ادر نہ رید کہ آپ کے دل میں ان کاتھوڑ اسابھی خوف تھا۔

ادھر حفرت علی علیا ہے خلاف مختلف تم کے پروپیگنڈے کرنے میں حکومت کی مشینری متحرک تھی علیا ہے خلاف مختلف تم کے پروپیگنڈے کرنے میں حکومت کی مشینری متحرک تھی اور حضرت پر سخت فشار تھا۔ اگر آپ اپنے حق (جوحق اللی ہے اور آپ کو نہ الل سکا) کا مطالبہ کرتے ہیں ، تو کہتے ہیں کہ علی علیا ہے موحت سے ڈر گئے ، للہذا صبر اور اگر خاموثی سے بیٹے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی علیا ہے موحت سے ڈر گئے ، للہذا صبر اور خاموثی کے علاوہ کوئی جارہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے آپ نے اپنے خطبہ شقشقیہ میں ''جونہج البلاغہ کے تیسرا خطبہ ہے' تفصیل سے اس بارے میں گفتگو ہے:

اما والله لقد تقمصها بن ابى قحافة وانه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى، يتحدر عنى السيل ولا يرقى الى الطير، فسدلت

دونها ثوبا وطويت عنهاً كشحاً، وطفقت ارتای بن أن أصول بيد جذاء او اصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها سومن حتى يلقى ربه، فرايت ان الصبر على هاتا احجى، فصبرت وفي العين قدى وفي الحلق شجي، ارى تراثى نهبا محتى سضى الاول لسبيله، فادلى بها الى ابن الخطاب بعده ثم تمثل يقول الاعشى شتان مايوسي علر كورها يوم حيان اخي جابر فيا عحبا، بينا هوينستقيلهافي حياته، اذعقدها لآ خربعد وفاته لشد ماتشطرا أضرعيها، فصير هافي حوزة خشناء بيغلظ كلمهاويخشن مسها، ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، فضا حبها كراكب الصعبة، ان اشنق لها خرم وان اسلس لها تقحم، فمنى الناس لعمر الله بخسط وسساس، وتنون واعتراض، فصمرت على طول المدة، وشدة المحنة اخطيه شقشقيه سيومين. خطبه نهج البلاغه]

''خدا کی نتم! فرزند ابوقافه (ابوبكر) نے بيرا تهن خلافت پہن ليا، حالاتكه وه

میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میر اخلافت میں وہی مقام ہے جو پھی کے اندر
اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کو و بلند ہوں جس پرسے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے جاتا
ہے، اور جھ تک پر ندہ پر نہیں مارسکتا۔ (اس کے باوجود) میں نے خلافت کے آگے بردہ
لاکا دیا، اور اس سے پہلو تھی کرلی، اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کئے ہوئے ہاتھوں سے
حملہ کروں یا اس سے بھیا تک تیرگی پر مبر کروں؟ جس میں س رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ
بوڑھا ہوجاتا ہے۔ اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنے جاتا
ہے۔ جھے اس اندھر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا۔ لہذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آئھوں
میں (غم ارواندوہ کی) خلش تھی، اور حلق میں (غم ورنے کے ) پھندے لئے ہوئے بعد خلافت
میں اپنی میراث کو لئتے و کھور ہاتھا یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ کی اور اپنے بعد خلافت
ابن خطاب کودے گیا۔ پھر حضرت نے بطور ٹمثیل اعظی کا بیشعر پڑھا:

'' کہاں بیدن جوناقہ کے پالان پر کشاہے،اور کہاں وہ دن جوحیان برادر حابر کی صحیت میں گزرتا تھا؟''

تعب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، کیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیا ددوسرے کے لئے استوار کرٹا گیا۔

ب شک ان دونوں نے تی کی ساتھ خلافت کے تعنوں کوآپ میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک بخت و درشتم کل میں رکھ دیا۔ جس بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک بخت و درشتم کے جرکے کاری تھے۔ جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی۔ جہال بات بات بیل محمور کھا تا اور پھر عذر کرنا تھا جس کا اس سے سابقہ برح دہ ایسا ہے جھیے سرکش او فئی کا سوار کہ اگر مہار کھنچتا ہے تو (اس کی منہ زوری سے اس کی تاک کا درمیانی حصہ ہی شکافتہ ہوا جاتا ہے جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا۔''

بی ہاں! اسی روز عمر حضرت علی علیاتی پر ابو بکر کی بیعت کے لئے د باؤ ڈالٹا ہے، لیکن یہال پر امیر الموشین علیاتی، عمر کے اصلی ارادہ کو بھانپ چکے تھے۔ آیپ نے عمر سے کہا:

" من اس کے دوش بدوش اپنا حصد دودھ کا حاصل کیا ، اور آج اس کے کار کے لئے شخت گیری کر اور اس کے کام کو تمام کرتا کہ وہ کل تیرے حوالے خلافت کرجائے۔"[الامامة والسیاسه، ابن قتیبة جرا، ص ۱۸]

استاد! پیر جوتم نے کہا ہے کہ عمر بن خطاب نے حضرت علی علایتی پر د ہاؤ ڈ الا ، تا کہ آپ حتی طور پر بیعت کریں ، بیتاریخ کہتی ہے یاتم اپنی طرف سے احمال کررہے ہو؟ میں اس موضوع تخن برزیادہ بحث کرنانہیں جا ہتا ، کیونکہ تاریخ نے اپنے سینہ میں ضبط کیا ہے کہ مسلمانوں نے اہل ہیت رسول مطابقات کو کس طرح مشکلات ومصائب ہے دوجارکیاہے،اوراس قتم کےمطالب جہاں انسان کو پریثان اورمتا ٹر کرتے ہیں، وہاں یر بیہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے لئے ابھی جلدی ہو، شاید آپ ابھی اس قتم کے مسائل سننے کے تحمل نہ ہوں ،معذرت کے ساتھ ،اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ کو کھول كرديكهي توآپ يربيه هيقت واضح ہوجائے گی كهاس ونت ان لوگوں نے علی وزهرء ا یراس فتم کے ظلم وستم کیے کہ شاید حضرت علی علائل نے ساری عمر میں اس فتم کے ظلم وستم اور تخیّ نہ دیکھی ہوجیسے حضرت عمر نے عکم دیا تھا کہ علی علائل کے گھریر ہجوم کر دیا جائے۔ اور خانہ ولایت کونظر آتش کر دیا جائے ، جوبھی گھریں موجود ہواس کوجلا دیا جائے۔ ياوه آ كرابو بكركى بيعت كرين' جب عمريه كهه چكا تواس وقت رسول يضيَّ فن كالا ولى بيثي فاطمه زبراء سلام الله عليها جو كهريرموجود تفيس جواب ديتي بين:

· ميال تك كيفي علينه و فاطمة بهي اگرخان عن موجود مول "·

[الاماسة والسياسة لين قتيسية جمع صرف

تاریخ کوچھوڑ دیجئے ،خودحضرت علی علائل نے اس امرے متعلق تصریح بیان کی ہے۔معاویہ کے نامہ کے جواب میں اس طرح کھتے ہیں:

وقلت انى كنت اقاد كما يقاد الحمل المخشوش حتى ابايع، ولعمر الله لقد اردت ان تذم فمد حت، وان تفضح فافتضحت وماعلى السملم من غضاضة في ان يكون مظنوما مالم يكو شاكا في ديمه وال مرتابا ببقينه

إنهج البلاغه كتاب ٢٨]

تی ہاں! حضرت علی عدائل تاریخ اسلام کے ایسے عظیم بطل جلیل ہیں کہ جن ک شجاعت کی مانند تاریخ نے کسی اور کونہیں دیکھا، جب کرآپ اپنی مظلومیت اور حاکم وفت کے جلال وشوکت کی مخالفت کا اظہار فرمارہ ہیں۔ آپ بیعت کے لئے مجد میں خود چل کرنہیں جاتے۔آپ کو ہزور طاقت بیعت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش كرتے ہيں۔اليي حالت ميں حضرت على علايه خاندنشين موجاتے ہيں ، اور آپ ان كي محافل ومجالس میں ہر گز شرکت نہیں کرتے۔ تا وقتیکہ آپ نے اسلام کی لئے خطرہ محسوس كرليا ـ تواس روز حيدركرار كرميدان من آجاتے بي ـ اور آپ كا قيام فظادين خدا کی خدمت تھا۔ اس وفت حضرت علی مَدِائِلِ پیچیدہ اورعلمی مشکلات کاحل پیش کر رہے ہیں کہ جن کی خلفاء میں سکت نہ تھی۔آب لوگوں کو جواب دے رہے ہیں،آب نے اینے آپ کوحریم مقدس اسلام کے لئے آ مادہ کرلیا۔حضرت علی علینیں قر آن کا د فاع کر رے ہیں ۔اوگوں کواحکام البی کی تعلیم دے رہے ہیں۔اور آپ پیغام اسلام کو دنیا تک پنجارے ہیں۔آب مدیث کی صحیح طریقہ اور منع ومصا در اصلی پریڈوین کررہے ہیں، اورآ پقرآن کی جع بندی اورتفییر فرمار ہی ہیں۔

اگرلوگ ان روایات کوجان بوجھ کرچھوڑ رہے ہیں یا تجابال عارفانہ کررہے ہیں کہ جوروایات رسول خدا ہے گئے ولایت علی اور ان کی جانشین کے لئے ارشاد فرمائی تھیں ۔ لیکن علم ودانش علی علائی ہے چشم پوشی تو نہیں کر سکتے ۔ البذالوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور منبرسلونی کے قاری سے اپنے مسائل بوچھتے اور خلفاء بھی اسی طریق سے حضرت علی علائی سے احساس خطرنہ کرتے تھے ۔ کیونکہ علی علائی فاوی وین اور تھا اور یہی اور تھا اور کہا ہے ۔ اور آپ کا سیاست سے کوئی سروکار نہ تھا ، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی علائی کے سامنے کی مرتبہ اپنی بے بسناعتی اور کم علمی کا اعلان کیا ہے۔

لَوَلا عَلَيِّ لَهَلَكَ عُمَرٍ-"" قَارَعَلَى عَلِيَّكِي نبهوتِ عَمْ الماك بوجا تا-" كَى وفعم محديث اعلان كما كماكه:

لایفتی احد کم فی المسجد وعلی حاضر۔ ""تم میں سے کوئی بھی مجد میں فتو کی مت دے جب مفرت علی علیاتی ا حاضر ہوں۔"

استاد!اگرتمهارے لئےممکن ہوتو ایک دومور دبیان سیجئے کہ خلفاء نے حضرت علی طابقیں سے مراجعہ کیا ہو؟





# لُولا عَليَّ لَهَلَكَ عُمَر

ایک حاملہ عورت کوحفرت عمر کی پچہری میں پیش کیا گیا کہ اس نے زنا کا اقر ارکیا تھا۔ حفرت عمر نے فوراً اسے سنگساری کا حکم دیا۔ سپاہی اس پرسنگ ساری کرنے کے لئے لے جارہے متے کہ راستہ میں حضرت علی علایہ نے دیکھا کہ اس عورت کو سپاہی لے جارہے ہیں۔

حضرت علی علیاتی نے عظم دیا کہ اسے واپس لے چلیں ، جب وہ حضرت عمر کے پاس کی اس کے خلاف دلیل قاطع پاس کی آپ نے آپ نے عمر سے پوچھا کہ تیرے پاس کون می اس کے خلاف دلیل قاطع ہے کہ اس کے شکم میں جنین ہے؟ تم ایسامت کرو، اس جنین کواذیت مت دواور اس سے تم ڈرو؟

حفزت عمرنے کھا:

اتفا قاليا موكما ہے!

حضرت على عليليًا في فرمايا: كياتم في خن رسول مقبول بطيعيَّم كونبيس سنا كدا بيَّ فرمايا:

''اگر کوئی هننجہ وخوف ہے اعتراف کرے، اس پرحد جاری نہیں ہو عتی، اسی طرح اگر کوئی زندان میں، یا تندید و دھمکی کے ذریعہ یا مار پیٹ کی وجہ سے اعتراف کر لے تواس کا پیاعتراف ارزش نہیں رکھتا۔ اس وقت حضرت عمرنے کہا:

عحرت النساء أن تلذن مثل على بن أبي

طالب، لولا على لهلك عمر-

[مناقت خوارزی عص ۸٤٠ رياض النظره ، ج٢ عص ٩٩٠ دخائير العقبي عص ٠٨ مطألب السنول، ص ١٣٠ اربعين فخرر ازي ص ٢٣٠ ]

''دنیا کی عورتیں علی علیائیں جسیاعظیم انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں ،اگر آج علی علیائی ندہوتے تو عمر ملاک ہوجا تا۔''

دوسرے مقام پراس کی ما نند بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علائی اس وقت داخل ہوتے ہیں ، کہ جس وقت ایک حاملہ عورت کوسنگساری کے لئے لے جایا جار ہاتھا۔ حضرت علی علائی فرماتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے؟

وہ عورت مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یا علی علیاتی بھے سنگ ساری کے لئے لے جارہے ہیں۔ حضرت علی علیاتی نے حمر کی طرف رٹ کر کے کہا اس عورت کے لئے سنگساری کا حکم تم نے کیوں دیا ہے؟ اگر تمہیں اس پر طاقت حاصل ہے تو جواس کے شکم میں ہے اس پر تو ہر گز طاقت نہیں رکھتا عمر نے کہا '' ہر وہ محف جو مجھ سے زیادہ فقیہ اور سمجھ دار ہے وہ علی علیاتی ہے''
اس جملہ کی تین بار تکرار کی ۔' حضرت علی علیاتی نے حکم دیا کہ اس عورت کو اس وقت تک زیدان میں رکھا جائے جس وقت تک ہے بچہنم نہیں لے لیتا۔ پھر اس کے بعد اس کو شکسار کر دیا جائے جس وقت تک ہے بچہنم نہیں لے لیتا۔ پھر اس کے بعد اس کو سنگسار کر دیا جائے۔

[رياض النظره محب الدين طبرى؛ ج٢؛ ص ١٩٦ دخائر العقبى؛ ص ٨١ كفايه حافظ كنجى؛ ١١٥]

آپ ملاحظہ کریں کہ یہاں پرسنگساری کا تھم دیا جاچکا تھا، کیونکہ اس نے خود بغیر کسی شکنجہ اور دیاؤ کے اعتراف گناہ کیا تھا،لیکن چونکہ وہ حاملہ تھی، اس لئے حضرت علی علائل نے تھم دیا تھا کہ استف عرصہ تک صبر کیا جائے جب تک اس کا بچہ دنیا میں نہ آجائے۔

دو قریش کے افراد ایک عورت کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس سودینار امانت کے طور پرر کھ دیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو پیسے نددیں ، یہاں تک کہ ہم دونوں اکشے باہم ندآ جا کیں۔

ایک سال گزرگیا۔ان میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور کہتا ہے
کہ میرادوست فوت ہوگیا ہے۔ ہماری امانت تو جھے دے دے۔اس عورت نے پیسے
دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ دوسرا شخص نہ آئے۔اس شخص نے اس عورت
کے لئے پریشانی پیدا کردی اورا پنی زوجہ کوئی دفعہ اس کے پاس بھیجا، یہاں تک کہ وہ
عورت امانت دینے برمجبور ہوگئی۔

ایک سال اور گزر گیا کہ دوسرا شخص اس عورت کے پاس آیا اور آمانت طلب کی۔

اس عورت نے اس سے کہا کہ تیرا دوست میرے پاس آیا تھا اوراس نے دعا کیا تھا کہ تو دنیا سے چل بسا ہے، بیس نے سارے بیسے اسے واپس کر دیئے۔

اس مرد نے حضرت عمر کے پاس شکایت کی۔حضرت عمر نے اس عورت سے کہا کہا ہے عورت! تو ضامن ہے لہٰڈااس کو پیسے واپس پلٹا۔

عورت کہنے گی کہ مختبے خدا کی قتم میرا فیصلہ تم نہ کرو۔ مجھے علی علیائیں بن ابی طالب علیائیں کے حوالہ کردو، کہوہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔

حفزت عمر نے ان دونوں کو حفزت علی علیاتیا کے پاس بھیج دیا۔ حفزت علی علیاتیا سمجھ گئے کہ بید دونوں افرادعورت کوفریب دے رہے ہیں۔ آپ نے اس مرد کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا کیا تم نے امانت رکھتے وقت میہ نہ کہا تھا کہ ہم دونوں کو اسمحے امانت دا پس کرناتم نے شرط لگائی تھی کہ ہم میں سے کسی ایک کوامانت شددینا۔ ابھی تک

کچھٹبیں بگڑا! تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، جاؤا پنے دوسرے دوست کو لے آؤ۔ تا کہتم دونوں کواکٹھے پیسے واپس کیے جائیں۔و ہخص گیا پھرواپس نہ آیا، جب حضرت علی علائلہ کے فیصلے کاعمر کو بیتہ چلاتو اس نے کہا:

#### "الله مجھے فرزندا بوطالب کے بعدزندہ ندر کھے۔"

[ريباض لنظرة، ج٢، ص ١٩٧. تذكره سبط ابن الجوزى، ص ١٨٧. ذخائر العقبى ، ص ٨٠. مناقب الخوارزمي ، ص ٦٠. كتاب الاذكياء ابن الجوزي، ص ١٨٠]

ابن عباس کے بین کہ عمر بن خطاب کی مشکل مسائل میں گرفتار تھے کہ ان سے چھکارے کے لئے کوئی راہ نہیں نکل رہی تھی۔ حضرت عمر نے اصحاب پیغیبر مشکل کو بیان کیا اور ان کے سامنے اپنی مشکل کو بیان کیا اور کہنے گئے۔ بیس آپ سے مشورہ چا بتا ہوں کہ ان مشکلات سے چھٹکا را پانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب کہنے گئے کہ آپ ہم سے زیا دہ بچھ دار اور مسائل میں وار د ہیں ، لوگ تو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نا راض ہوکر کہنے گئے کہ خدا کے خوف کرتے ہیں ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نا راض ہوکر کہنے گئے کہ خدا کے خوف سے ڈرو اور میر سے سوال کا حجی جواب دو۔ سب نے اس کے جواب ہیں کہا یا امیر المومنین ہم اس سوال کا جواب اور اس مشکل کا حل نہیں جانتے ۔ اس مطلب کی گروہ المومنین ہم اس سوال کا جواب اور اس مشکل کا حل نہیں جانتے ۔ اس مطلب کی گروہ کشائی کے لئے ہمارے یاس کوئی حل نہیں ہے۔

حفرت عمر کہتے ہیں! خدا کی قتم ایک شخص ہے جومشکلات کوحل کرنا جانتا ہے۔ اس کی طرف اس وقت جاؤ تا کہ وہ مشکلات علمی کاحل پیش کرے۔ کہنے گھے۔ کیا تمہاری اس شخص سے مرا دفرزندا بوطالب علایتھ ہے؟

حضرت عمر کہتے ہیں: جی ہاں، خدا کی تئم اس کی خدمت میں چلتے ہیں، کیونکہ کی ماں نے بھی اس جیسا بچہ بیدانہیں کیا؟ اٹھواس کی طرف چلیں۔



## لُولًا عَلِي لَهَلكَ عُثمَان

حافظ عاصمی نے اپنی کتاب زین الفتی میں ابو بکر جمیرین اسحاق سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثان خلیفہ تھے۔'' اور حضرت عثان کے اردگر دلوگوں کا جم غفیر تھا۔ اس شخص نے کہا کہ خلیفہ! تم کہتے ہوکہ اس طرح آگ عارض ہوگ اور قبر میں اس سے عذاب ہوگا۔ میں ابھی آپ کے سائے آتش پر ہاتھ رکھتا ہوں، جھے اس کی حرارت وتپش چھو بھی نہیں سکتی، چہ جائے سائے آتش پر ہاتھ رکھتا ہوں، جھے اس کی حرارت وتپش چھو بھی نہیں سکتی، چہ جائے کہ دو آتش جلا دے؟

عثمان اس کا جواب نہ دے سکے تو ایک شخص کوعلی ابن ابی طالب علیلیہ کی تلاش میں بھیجا کہ وہ امیر الموشین کو لے کر خلیفہ کے پاس آئے۔ جب حضرت علی علیلیہ ان لوگوں کے ہمراہ تشریف لے آئے 'تو حضرت عثمان نے اس شخص سے کہا کہ اپنا سوال دوبارہ وہراؤ ، اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا اور عثمان نے حضرت علی علیلیہ سے درخواست کی کہ

''ياابالكن أنه پاس كاجواب ديجي''۔

حضرت علی علیائی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سنگ اور آتش روثن کرنے والا پھر دیجئے۔ سائل اور دوسرے حاضرین پریٹان ہو گئے کہ حضرت علیؓ نے آتش زنداور سنگ کوطلب کیاہے،

حضرت علی علیاتیں نے ان دونوں کوآ پس میں مارااوراس ہے آ گ روش ہوگئی۔

پھر آپ نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا اور اس شخص سے کہنے گئے، کہ اپنے ہاتھ کو اس سنگ سے گزارو، کیاتمہیں آگ کی حرارت محسوس ہوتی ہے؟

وہ شخص کہنے لگا: نہیں! پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اس آتش کے اوپر سے گزارو کہ اب تہہیں آگ کی ، حرارت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ شخص مبہوت ہوگیا اور اس کے چبرے پر خجالت وشرمندی کے آثار ظاہر ہو گئے۔اس وقت حضرت عثان نے کہا:

لُولَا عَلِیَ الَهُلَكَ عُثمَان -''کراگر**آن علی شہوتے توعیان ہلاک ہوجاتا۔''** 

[ نقل به كتأب الغدير ، ج ٨ ص ١٤٠٤ ]





# پناه به خدا، که جس جگه بر میں تو ہوں اور تم نه ہو

ابوسعیدخدری کابیان ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے ہمراہ جج کے لئے خانہ خدا گئے ، حضرت عمر طواف کر رہے تھے کہ عمر نے '' ججراسود'' کی طرف رخ کر کے کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے کہ جس کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، نہ جھے سے کوئی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے ، اگر میں رسول اللہ مطابقہ کو چو ہے۔ چوشتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں ہرگز تیرے بوسے نہ لیتا ، پھرانہوں نے اس کوچو ہا۔

حضرت علیٰ بن ابی طالب علائلہ اس وفت طواف میں مشغول تھے ، انہوں نے عمر سے کہا: اے عمر! بیرسنگ نقصان بھی پہنچا تا ہے اور نفع بھی۔

خداوندنتالیٰ کاارشاد ہے۔

وَإِذْاَ خَلَرَبُّكَ مِنْ بَنِسَى آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِ هِمْ ذُرِيَّتَهُمُ

''اس روز کو یاد کرو، جب تیرے پروردگارنے پشت بی آ دم سے اس کی ذریت سے لیا اور ان سے اپٹی گوائی کی کہ کیا میں تمہارا برورگارنہیں ہوں؟''

[سوره اعراف آیت ۱۷۲]

تمام کہنے لگے جی ہاں! ہم تیری خداوندی کی گواہی دیتے ہیں، پس روز قیامت کہنا کہ ہم اس واقعہ سے خبر ہتھے۔ جب انہوں نے اقر ارکیا کہ وہ ہمارا پرور دگاراور <[107]>

خدا ہے، اور بیسارے اس کے بندے ہیں۔ اس اقر ارکوایک کاغذ پر لکھ ویا گیا، اور اس اقر ار نامہ کو چر اسود میں لٹکا دیا گیا، اور بیسنگ اس طرح قیامت کے روز دو آتکھوں، دولیوں اور زبان سے اٹھایا جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس وعدہ کو پورا کیا ہوگا اور اس کے سے بندے ہوں گے۔ بیان کی صداقت کی گواہی دے گا کہ انہوں نے واقعا ہی وعدہ کو پورا کیا ہے، لیس بیسنگ قرآن کی نظر میں آمین خدا ہے۔ انہوں نے داقعا ہی وعدہ کو پورا کیا ہے، لیس بیسنگ قرآن کی نظر میں آمین خدا ہے۔ عمر کہنے لگا: خداوند! مجھے اس سر زمین پر نہ رکھنا جہاں علی ابن طالب نہ ہو، اور بعض کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ عمر نے کہا:

كه خداوندا بجھے اس قوم كے درميان شدركھ جہال على علايتم أن كے درميان شهو





# لَولَاعِلين لَهَلَكَ عُمَرُ

حفرت عمرایک الیی عورت کوسنگسار کرنا چاہتے تھے کہ جس کا بچہ چھے ماہ کا تھا۔ حضرت علی طلائل نے حضرت عمر سے کہا کہ خدا تعالیٰ کا فر مان ہے:

وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا\_

'' کداس کا حاملہ ہونا اور دودھ پلانے کا عرصہ ۳ ماہ ہے۔''

اور پھرارشاد ہوتا ہے۔

وفصاله في عمين.

' پس فصال دوسال ہوئے'' اور دودھ پلانے کا عرصہ دوسال کا ہوا۔عمر

في العورت كور باكرويا اوركها:

لُولًا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ -

"كُواكراً ج على عَلِيئِا مِنه موتة توعم بلاك موجا تا\_"

[مستدرك حاكم على ١ ص ٤٥٧]

اورابن الجوزی نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں: ''خداوند تعالی مجھے اس وقت زندہ نہ رکھے جب علی طبیاتیا سے میری کوئی مشکل حل نہ ہوجائے۔''

[جامع الكبير سيوطى ج٣،ص ٣٥. ارشاد السارى قسطلانى ،ج٣، ص ١٩٥ سيره عمر ابن اجوزى ص ١٠٦ شرح نهج البلاغــة ابن ابى الحديدج٣، ص ١٩٤ من ١٩٤ ريـاض النظرة ج٢، ص ١٩٤ تقسير قخررازى ج٧. ص ٤٨٤ مناقب خوارزمى ص ٥٧ درالنشور سيوطى ج ١، ص ٢٨٨. كنز العمال ج٣، ص ٢٩، خائر العقبي ص ٢٠٠ ا



# شخص فتنه كودوست ركهتا ہے اور حق سے متنفر ہے

حذیفہ بن میان عمر بن خطاب کے پاس آیا۔

حفرت عمرنے اس سے بوچھا کدا فرزندیمان! تم نے کیسے سے کی؟

حذیفہ کہتا ہے کہ خدا کی تئم میں نے صبح اس حال میں کی کہ جھے تی سے نفرت ہے اور فتنہ سے جھے دوئی ہے اور جو چیز میں نے نہیں دیکھی اس کی گوائی دینے کو، اور بغیر وضو کے ''صلوٰ ہ '' بجالانے کو، اور میں زمین پروہ چیز رکھتا ہوں جو کہ خدا آسان پر نہیں رکھتا۔ حضرت عمر غصہ سے سمرخ ہوگئے۔ اسے رہا کر دیا لیکن عمر نے اسپنے دل میں ارادہ کر نیا تھا کہ حذیفہ کو اس کا مزا چھاؤں گا۔ کہ اس نے اس طرح کی گفتگو کیوں کی ہے۔ مگرا پئی کسی مجبوری کی وجہ سے اسی غیض وغضب کی حالت میں عمر حضرت علی علیائیں کی ہے۔ مگرا پئی کسی مجبوری کی وجہ سے اسی غیض وغضب کی حالت میں عمر حضرت علی علیائیں کا پاس کی بیٹے ہیں۔

حضرت على علائل في الناس كى آئلهول بين عصر كود مكيدليا تعااور آپ نے كہا: اے عمر تجھے كيا ہو گيا ہے؟

حفرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ سے پوچھاتم نے صبح کیے گا؟ کہ اس حالت میں جب کہ جھے تی سے نفرت ہے۔

حضرت علی علیائی فرمانے لگے اس نے سیح کہاہے، کہ موت حق ہے اور وہ موت کو پیندنہیں کرتا ، اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔

حضرت عمر كبنے لكے: يا على مَدِائِين اس كا كبنا ہے كه وہ فتنہ سے خوش ہوتا ہے۔

حضرت على علالله كينے لكے،اى طرح ہى ہے! وہ مال والے سے خوش ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کاارشادیاک بھی ہے۔

انما امو الكم و او لادكم فتنه

" كرتمهار اموال داولا دفتنه بين " حيدرا با ولطيف آباد، يونث فمبر الماكت

عمر کہنے لگے یاعلی اُ اس کا کہنا ہے کہ میں اس چیز کی گواہی دینا پیند کرتا ہوں کہ جس کو میں نے نہیں و مکھا!

حضرت علی عدائل کہتے ہیں وہ خداکی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، موت کی ، م نے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کیء قبامت کی، جنت ودوزخ کی ، میں صراط کی اس نے کسی ایک جھی نہیں ویکھا حضرت عمر کہنے لگا کہ اس نے بغیر وضو کے صلوٰۃ کا دعویٰ کیاہے۔

پھر عمر کینے گئے کہ یا ابالحن !اس نے ایک تو بڑی بدکلامی کی ہے کہ میں زمین میں وہ چیز رکھتا ہوں جب کہ خدا آ سان میں نہیں رکھتا۔

حضرت علی علائل نے کہا اس نے صحیح کہا ہے کہ وہ بیوی رکھتا ہے، اس کے بیجے ہیں جب کہ خداوند تعالیٰ کمی ذات ان چیز وں سے منز ہ ہے۔

''حضرت عمرنے کیااگرآج علی علائل نہ ہوتے عمر ہلاک ہوجا تا۔''

[حافظ كنجى ايني كفايت مين ص ٩٦، ابن الصباغ مالكي، ايني فصول المهمة میں ص۱۸ پر شبلنجی اپنی نور الابصار کے ص ۷۹یر]





## ا پی نا دانیول کوسنت سے دور کرو

ایک عورت کو حفرت عمر کے پاس لایا گیا جس نے عدت کے دوران ہی دوسرے شخص سے شادی کر لی تھی عمر نے اس عورت سے مہر لے کر بیت المال میں جمع کروادیا، اور ان دونوں کو جدا کر دیا، اور حضرت عمر نے حکم کر دیا کہ بید دونوں ہرگز اکشے نہ ہوں ، اوران دونوں کو ڈیٹرے مارے گئے، اوران برعقاب کیا گیا۔

حضرت علی علیتیں نے ان سے کہا کہ جس طرح تم نے تھم صادر کیا، شریعت اسلامیہ بین اس طرح اس کا تھم نہیں ہے، کیونکہ وہ مروجا ہل اور تا دان تھا، اس کومسلہ کا علم نہیں تھا، لہذا ہے گام نا دائی کی وجہ ہے اس سے سرز دہوا ہے، بیسز ااور ڈیڈوں کا مقام نہیں ہے، البتہ ان دونوں کو جدا کر دیا جائے، اور بیے حورت پہلے شو ہرکی عدت بوری کرے، اور پھر دوسرے کی عدت کو پورا کرے، چونکہ اس دوسرے شخص نے اس سے ہم بستری کی ہے لہذا مہر اس کی طرف پلٹا دو، عمر نے جمہ و شائے اللی بجالانے کے بعد لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

''اےلوگو! اپنی جہالتوں اور ٹا دانیوں کوسنت رسول مضی تنہ سے دور کرو۔''

[سنن الكبرى بيهقى ج٧، ص ٤٤١، رياض النظره ج٢ ص ١٩٦، نخائر العقبى ص ٨١ تذكرة البسط و ٨٧، مناقب خوارزمى ص ٧د]

میرے گواہ رہنا کہ عمر نے ایک بہت پڑااشتیا دہ کیا کہ ایک مسلمان کا حق مہرا اس کی عورت سے لے کربیت المال میں جمع کرا دیا اوران کومزادی ، اوران پر تا زیانے

برسائے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ اصل منبغ ومصدرسنتِ رسول مطابِحَة ہے، اور اس تھم کوعلی علیہ السلام سے دریافت کیا ہے۔ جب عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو یہودی علاء کا گروہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا اے عمر! آپ چونکہ محمہ مطابِحَة کے بعد لوگوں کے ولی امر ہیں، ہم آپ سے چھسوال کرنا جا ہتے ہیں۔

اگرآپ نے جواب دے دیئے ہم مجھیں گے کہ اسلام اور مجھ مطابقات حق پر ہیں اور اگر آپ ولی امر مسلمین جواب نہ دے سکے تو ہم یہ مجھنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام باطل پر استوار ہے اور محمد مطابقاتہ بنے مرزیس ہیں!

عمر کہتے ہیں:جوتبہارے بی میں آتا ہے وہ پو بچو۔

كمن لك : بمين بتاية كرة مان كتا في اورجابيال كبال ين؟

ہمیں بتائیے کہ وہ کون ی قبرتھی جوایے مردے کولے کرچل پڑی؟

ہمیں بتاہیۓ کہ وہ کون کی چیز تھی جواپی تو م کوڈرار ہی تھی جب کہ وہ نہ جنوں میں سے تھی اور نہ ہی انسانوں میں۔ہمیں میہ بتاہیۓ کہ وہ کون سی پاٹچ چیزیں ہیں جوز مین پر تو چلتی ہیں،البتہ وہ کسی رحم سے پیدائیٹس ہوتیں؟

راوی کابیان ہے کہ حضرت عمر سرکو پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے:

عمرکے لئے بیعیب نہیں ہے کہ اگر کوئی اس سے سوال پوچھے اور وہ نہ جانتا ہو تو کہددے کہ بین نہیں جانتا ہوں۔

یبودی کہنے گئے، پس ہم گواہی دیتے ہیں کداسلام تق پرنہیں ہے اور محمد مطابقہ کم پنجبرنہیں ہیں!

حفرت سلمان فاری طالت ہے جملہ س کرفور آاٹھے اور ان یہودی علاء سے کہتے یں کہ ذرا حوصلہ کرو، اتن جلدی علم اور فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی حقیقی

جائشین رسول مطبیخة کولاتا ہوں۔ فوراسلمان واللہ علی ابن ابی طالب علیات کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جلدی ہے مشکل کشاء کے گھر پہنچ اور کہتے ہیں یاعلی علیات اسلام کی داد وفریا دیہ بچو۔ یاعلی علیات اسلام کی سلامتی کا مسئلہ ہے یہودی علاء خلیفہ کا خداق اڑ ارہے ہیں۔ حضرت علی علیات سلمان واللہ سے داقعہ پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے؟ سلمان واللہ نے سارا ما جرا بیان کر دیا۔ حضرت علی علیات اس حالت میں مجلس میں وارد ہوتے ہیں جب کہ آپ کے دوش مبارک پر رسول اللہ مطبیحة کی عباقی فوراً عمر المصتے ہیں، اور حضرت علی علیات کوان یہود یوں کے سامن من بیٹ اور کہتے ہیں:

"ياابالحن طايئها! آپ ميري برشكل كومل كرتے بين"-

علی طایق اطمینان قلب سے بہود ایوں کی طرف رخ انورکر کے کہتے ہیں کہ 'جوتم چاہتے ہو جھ سے پوچھ لو کیونکہ پیٹیبر سے پہنے نے بھے ہزار باب کی تعلیم دی ہے، اور ہر باب علم سے ہزار باب دوسرا پیدا ہواہے، (لینی علی طابط کو پیٹیبر سے بھاتھ نے دس لا کھ باب کی تعلیم دی ہے)

انہوں نے نے دویارہ ان سوالوں کودہرایا۔

حضرت علی علیاته ان کے جواب میں کہتے ہیں میں تمہارے سوالوں کے جواب و سینے کہ اگر میں تمہارے سوالوں کا دینے کے ساتھ ایک شرط لگاؤں گا، اور وہ سے کہ اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب تمہاری تو رات کے مطابق دوں، تو پھرتم حلقہ اسلام میں داخل ہو جانا۔ کہنے کے میں قبول ہے۔

مشکل کشاء علیائی علم کے دریا یہاتے ہوئے فرمانے لگے کہ آسانوں کے تالے خدا کے ساتھ مشرک ہے، جب کوئی مردیاعورت مشرک ہوں تو ان کے اعمال میں کوئی بھی عمل اور نہیں جاتا، البعثہ آسانوں کی جانی خداکی وحدانیت اور محم مصطفیٰ معینیکم کی

## ﴿ <u>النَّهُ وَانَ مِنْ الْمُعِنْ مِنْ الْمَ</u> ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ الللْمُواللِي الللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي الللِّلْمُ اللللْمُ

حفرت علی طلیقی کے اس جواب پر یہودی ایک دوسرے کی طرف نگاہ کر کے کہنے سکے علی طلیقی درست کہدرہے ہے۔۔

وہ قبر جواپنے صاحب کو لے کرچل پڑی، وہ اس مچھلی کاشکم ہے کہ جس کے شکم میں حضرت بونس علائی ہے، اور وہ مجھلی ساتھ دریاؤں کو پار کر گئی، جب کہ حضرت بونس علائل اس کے شکم میں تھے'' وہ چیز جس نے اپنی قوم کوڈرایا، نہ وہ جن تھی اور نہ ہی انسان، وہ چیونی تھی کہ جس نے اپنی قوم کی دوسری چیونٹیوں سے کہا:

يا ايهاالنمل ادخلوا مسكنكم لا يحطمنكم سليمان

[سور نمل آیت ۱۸]

وحنوده وهم لا يشعرون

''اے چیونٹیو! اپنے بلول میں داخل ہو جاؤ، تا کے سلیمان علیاتا اور ان کا لشکر تمہیں کہیں کچل نہ دے، جب کہان کے شعور میں نہ ہو۔''

''البنته وه پانچ چیزیں جوزمین پرچلتی ہیں اور کسی بھی رحم میں نہیں رہیں وہ بیہ ہیں۔ آ دم ، ہوا، شتر صالح ، گوسفند ابراہیم علیائیم اور عصا مومی علیائیم کہ جب وہ سانپ بن جا ناتھا نو وہ زمین پرچلنے لگتا تھا۔''

منبرسلونی کے خطیب، وارث علم نبی مطابقة حضرت علی علائل کے جواب پریہودی شرائط کے مطابق حلقۂ اسلام میں داخل ہو گئے، اوران کی زبان پر''شہادتین''جاری ہوگئیں۔اورانہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ:

'' علی تمام امت سے اعلم وافضل ہیں۔''

اكتاب الوائس ابو اسحاق ثعلبي ص ٢٣٢

اس طرح کی بہت ڈیا وہ واستائیں ہیں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں اتفاق ہوا کہ

ان علاء بہود ونصاری نے ان سے سوال پوچھے، خلیفہ مخمصہ کا شکار ہو گئے۔ ان تمام موارد کا ذکر کتب میں موجود ہے علی ابن ابی طالب علیائلہ اسلام وقر آن اور حصرت محمد مطابقہ کے دفاع کے لئے لئے اُتھ کھڑے ہوتے، اور ان کو جواب سے قائع کرتے اور اس سے اکثر لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اور بید واسنا نیس مختلف کتا ہوں میں ذکر ہوئی ہیں۔ فعل ہم انہی براکتفاء کرتے ہیں۔



## ﴿ النَّرُانَ عَنْ الْمُونَ فِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ﴿ النَّرُانُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

## الله چرعلی جانشین رسول کیسے بنے؟

آج ہماری بحث شروع ہونے سے پہلے استاد پھیلی بحث پر گفتگو کرتے ہوئے كينے كئے كہ جوتم نے حضرت على علائل كے علم و دانش اور حكمت كے متعلق نقل كيا ہے كيا اس پرشیعہ وسی مردونے اتفاق کیا ہے؟ کہ کیا کوئی بھی حضرت علی علیائی کے عالم ہونے كامكرنيين؟ ببركيف آپ كاعلم ودانش بين زياده بهونااس امركايا عث نبين بنمآكرآپ خلیفہ ہوں ، اور دوسرے آ ب کی پیروی کریں ، کیا تم نے بیٹیس کہا کہ ہرمشکل کے وقت خلفاء آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور حضرت عمرنے کئی مقامات پر گواہی دی ہے کہ علی علائل بہت بوے وانش مند تھ، اور وہ آ بے سے مدوطلب کرتے تھے۔ کیا حکومت اسلامی کو ہرفتم کے گزند سے بچانے کے لئے یہی کافی نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ایک خلیفہ اورمسلمانوں کے جائم کے لئے تمام احکام ومسائل کا جاننا ضروری ہو؟ وہ چاہتے تھے کہ ادارہ مملکت کواحس طریقے سے چلایا جائے ،اوراس کام کے لئے عمر کو کامیانی وکامرانی بھی ہوئی۔البتہ آپ کاعلی علیٰ ہے علم و دانش کو بیان کرنا ،اس سے آب کی نصلت اور بزرگی توسمجی جاعتی ہے، لیکن بیردلیل نہیں بنی کرآپ خلافت وحکومت اسلامی کے جلانے کے بھی زیادہ حق دار تھ؟

میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی علائل کی فضیلت فقط علم ووائش کے میدان میں مخصر نہیں ہے، بلکہ آپ کوتمام صفات اور کمالات

انسانی پردوسروں پر برتری حاصل ہے، وہ نہ فقط کم میں بلکہ شجاعت ، زہدوتقوئ ،
پارسائی دورع ، خیرخوا ہی ، سخاوت غیرت ، اورا یا روغیرہ میں گویا ، کہ آ پ تمام صفات
برجستہ الہی کانمونہ تھے ، اور آ پ کوان کمالات انسانی میں دوسروں سے برتری حاصل
تھی۔ پروردگار عالم نے آ ہے میں وہ خوبیاں رکھی تھیں کہ جو دوسرے لوگوں میں وہ
موجود نہ تھیں ۔ وہ ایسی عظیم ہتی ہیں کہ جس کی حقیقت کوخد ااور اس کے دسول کے علاوہ
کوئی شناخت نہیں کرسکتا۔

ووسرى بات بيه ب كه جب بيروزروش كي طرح واضح موكيا كه حضرت على ايك اليي اعظيم انسان بين كه جن مين تمام كمالات، اخلاق اورصفات انساني ورجه كمال تك یائی جاتی ہیں، اور آ ب کوتمام امت مسلمہ پر برتری حاصل ہے۔ آت امور مملک اور ساست کے میدان میں دوسروں کی نسبت بدطولی رکھتے تھے آئے علم رسول من تھا کے وارث تھے۔ آٹ شہر علم پینجبر مطاقاتہ کے باب تھے۔ آپ اینے بھائی اور رسول خدا مطاقاتہ کے چثم کا نور تھے، آپ کا پیٹیبراسلام ﷺ نے کی مقامات پر تعارف کروایا تھا کہ "الوكوا بيلى علايته مير ، بعدوسى ، خليفه اور جانشين ، "آب ك خليفه رسول موني پر نصوص وار د ہوئی ہیں، کیاان صفات وکمالات انسانی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے والے انسان کوآپ جانشین مندر سول منظم سے جدار کھ سکتے ہیں؟ ہر گزنہیں! تیسری بات ہیہ ہے کہ عقل سلیم کا اٹل فیصلہ ہے کہ جس انسان کو دوسروں سے ہرمیدان میں برتري حاصل مو، اورخصوصا طور يرعلمي ميدان مين اس كا كوئي ثاني نه موتو پھراس كو لوگوں برحکومت وولایت کاحق ہے، کہ وہ حکومت اسلامی کی زمام پکڑے اور بنی نوع انسان کی رہبری ورہنمائی کرے۔

ين تويهان تك كهتابون كدا كرحضرت على علياي كى ولايت بررسول الله يطابقها

حران رئول نے شرین کو کہ کہ ہوتی اس میں ہوتی اس کے اللہ ہوتی کے لئے مقرر نہ بھی کو پانی جاشینی کے لئے مقرر نہ بھی کرتے " تو پھر بھی اس عہدہ جلیلہ کے منصب کیلئے علم علی علیاتھ کافی تھا کہ بزرگان قوم

رے وہر کا من مہدہ جیرے سب ہے من ماہیں ہوں جا رہ بررہ ن وم اور بڑے بڑے صحابہ کرام المحقتے اور حکومت کی زمام علی طلائیں کے ہاتھ میں دے دیتے۔ کیونکہ خداخود قر آن میں فرمار ماہے:

> قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . "اك أي كهدوم كركياعالم اورجالل برابر بوكة بين؟"

[سوره زمر آیت ۹]

چوتی بات ہے کہ قرآن کریم کی نصموجود ہے کہ جوتحض آپ علم سے لوگوں کی نیادہ راہنمائی کرے، لوگوں کوچی کی شاخت کروائے اوران کو جہالت کی وادیوں سے ہرنگالے تو پھروہ زیادہ مستق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت و پیروی کریں، تا کہ وہ لوگوں کی ہدایت وراہنمائی کرسکے۔ جیسے کہ خداوند تعالی کا ارشاد قرآن مجید میں موجود ہے۔

افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع أمن لايهدى الا ان يهدى الا ان يهدى فمالكم كيف تحكمون \_

پس ضروری ہے کہلوگ آستان علی پرجھیس اور آپ کی امتباع و پیروی کریں ، نہ کہ اس کے دروازے پر دستک دیں جوعلم ودانش کا دعوے دار تو ہے لیکن اس کو حکم ''کلالہ'' کا بھی پیٹا نہ ہو۔

**یالوگ است'و فکهه و ابا "کامتی پوچیس اور اس کو'' ابا "کمتی کاعلم ند ہو۔** [سنن دارمی، ج ۲ ص ۳۳، تفسیر ابن جریر طبری ج ۲، ص ۳۰، جامع الکیر سیوطی ج ۲، ص ۲۰، تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۲۲۱]

ان کتابوں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں نقل ہوا کہ جب ابو بکر "سے" کلالہ" کے متعلق بوچھا گیا کہ تمہاری اس کے متعلق نظر کیا ہے؟ تو نہوں نے کہا میں اپنی رائے سے کہوں گا، اگر صحح ہوئی تو خدا کی طرف سے ہوگی اور اگر غلط ہوئی تو ہے

میرااشتباه ہوگا، اور شیطان کی طرف سے ہوگا، خدا اور اس کے رسول میں کا اس سے بیزار ہیں۔ بیزار ہیں۔

کیامسلمانوں کےخلیفہ کی نادانی احکام اور آبات قرآن کےمتعلق اس طرح ہونے چاہئے ،کیاوہ لوگوں کے مسئلے حل کرے گا؟

ياوه په کچه که:

"خداجھ پرایی کوئی مشکل نازل نہ کرے جب علی علیائیں ہم میں موجود نہ ہوں۔ لوگ عرسے زیادہ فقیہ ہیں چونکہ اہل بیت علیم السلام نے رسول خداہ فی کا اس کیا ہے،
گویا کہ ان آئمہ اہل بیت اطہار علیائیا نے خداسے علم عاصل کیا اور ان کوتمام امورز ندگی اور
مسائل علمی پر بید طولی حاصل ہے اور بیاللّہ کی مقرب ہمتیاں دلیل و بر ہان کی زبان میں گفتگو
مسائل علمی پر بید طولی حاصل ہے اور بیاللّہ کی مقرب ہمتیاں دلیل و بر ہان کی زبان میں گفتگو
کرتی تھیں اور تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ بیر عالم ودانا تھے۔ ان کو دین واستدلال اور علم
وگل پرسب سے فوقیت حاصل ہے، اور تھم عقل کے مطابق اس دولت مقدسہ کی اتباع و بیروی
لازمی ہے۔

حضرت علی طبائلی شهرعلم رسول مطبیع کا باپ بین ، کس میں جرات ہے کہ وہ اس کی طرح ہو؟

كون عقل منداس فيصله كوقبول كرے گا؟

#### <[120] > \$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\int\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\ext{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\ext{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\tex{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in\text{\$\in

آپ اس کو چھوڑ ہے خود حضرت نے کھلا اعتراف کیا ہے کہ حضرت علی علیاتی ہم میں بہتر فیصلہ اور قضاوت کرتے ہیں۔

إحلية الاوليا ج ١، صُ ٣٥ طبقات ابن سعد ص ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٠ اور ٢٥ استيعاب. ج ٤ ص ٣٨ تناريخ ابن عسناكر ج ٢٠ص ٣٢٥ البرريناض النظره ج ٢٠ ص ١٩٨٨ اور ٢٤٤ تاريخ الخلفاء سيوطي. ص ١١٥ }

ابوبكر سے سوال كيا كه، وفاكهة وابا" سے" رب" كے معنى كيا إين؟

تواس نے جواب دیا کہ بیہ ہے آسان مجھ پرسکینہ کرے اور زمین کو مجھ سے ہٹالیا

جائے ۔ کرفداک کتاب کے متعلق ایک چیز ہے اور اس سے مجھے اطلاع نہ ہو۔ [تفسیر قرطسی ج اص ۲۰۱کشاف زمصشسری ج ۲، ص ۲۰۳ دار المنشور

[تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۲۹۰ کشــاف زمــصشــری ج ۲۰ ص ۲۰۳ ، دارالمنشبور سیوطی ج ۲ ص ۳۱۷ تفسیر این کثیر، ج ۱ ، ص ۰ ]

یعنی حطرت عمر نے فقط حطرت علی علیائی کے علم کا اعتراف ٹبیں کیا ہے بلکہ انہوں نے آپ کے حکومت چلانے اور فیصلہ کرنے کے انداز دروش کا بھی احتراف کیا ہے۔ وہاں پر ایک مرد بھی موجود نہ تھا کہ جوعمر کو کہتا جب کہ فیصلہ اور قضاوت تم سے بہتر کرتا ہے تو پھرتم کس لئے لوگوں برحاکم وقاضی مقرر ہوگئے ہو؟

کیا کوئی ایسا بھی فخض ہے کہ جو جا نتا ہواور کوئی ایسا بھی فخض ہے جو نہ جا نتا ہو کہ بید ونو ں مساوی نہیں ہیں؟

پانچویں بات بہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ عام حکومتوں کے متعلق بحث کرتے ہیں اور ایک و فعہ خلافت پینجبر مطابقة اور حکومت اللی کے متعلق بحث کرتے ہیں تو یہاں پر ہرکوئی قائم مقام پینجبر مطابقة نہیں بن سکتا۔ یقینی طور پر علم ووائش کے لحاظ سے قائم مقام توفیم مطابق مناب کو وقت میں سنجا لا دے سکے ، اور واقعاً پنج برکی کری پر بیٹھا ہوا چی ہو، کو کلہ بیہ بہت بڑا عہدہ ہے ، اس میں کی تشم کا نقص واقعاً پنج برکی کری پر بیٹھا ہوا چی ہو، کیونکہ بیہ بہت بڑا عہدہ ہے ، اس میں کی تشم کا نقص

وعیب نہیں ہونا چاہئے۔ اگر کوئی خود ہی مقام رسول طبیعی پیٹے جائے ، کیا مور داطمینان ہے کہ وہ دوگوں کی مشکلات کو دور کر سکے گا'ان کو کتاب وسنت کے متعلق جواب دے سکے گا ؟ کیونکہ حضرت علی علایہ ہروقت ان کی مجلس میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں کہ آپ کو گوں کے سوالوں کا جواب دیں ، اور حضرت علی علایہ لوگوں کی مشکلات کو طل کر سکیں۔ اور اسلام کوخطرات سے نکال سکیں۔۔۔۔؟

چھٹی بات میہ کہ حضرت علی علیا ہے کی بالاترین فضیلت اور دوسروں پر برتری
کی ولیل وہی مولاعلی علیا ہے کاعلم و دانش ہے، میراعقیدہ ہے کہ لا متنا ہی سرچشم علم اللی
سے جتنا فیض حاصل کرلو یہ بھی خشک نہ ہوگا ، کیونکہ پیڈج اصلی سے متصل ہے، اور تمام
امت کا حضرت علی علیا ہے کی اس عظمت اور برتری پر اجماع ہے، اس بستی تورکوسب اعلم
وافضل سجھتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی علیا ہے بیٹر ھے کرخلافت کا سر اوارکون ہوسکتا ہے؟

بیروایت اہل سنت کی کتابوں میں مختلف طریقہ سے وارو ہوئی ہے جب کہ حضرت ملی میں مختلف طریقہ سے وارو ہوئی ہے جب کہ حضرت ملی مایاتی معلی مایاتی اور من وجانشین سی محت محت محت محت محت ملی مایاتی اور محت میں کہ یارسول اللہ معن کا ایس آپ سے کون می وراشت یا وُں گا؟

آپارشادفرماتے ہیں کہ:

ارشادفر ماتے ہیں کہ

ساورت الانبیاء من قبلی-"وہ چیز مجھ سے پہلے انبیاء ئے ارٹ حاصل کیا۔" حضرت علی پوچھتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء نے کیا ارث حاصل کیا۔ آپ

> كتاب الله وسنة نبيهم-"الذي كماب اورانياء كاست."

[حاکہ مستدرات نے ج۳، ص ۲۲۱میں جب اس حدیث کو نقل کیا، تواس نے وضاحت کی کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ چچا کا بیٹ اپنے چچا زاد سے وراثت نہیں پاتاہے، اور اس میں اجماع اصحاب موجود ہے کہ علی نے پیغمبر سے علم وراثت میں حاصل کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس وراثت میں کوئی شہریا۔

اسی وجہ سے خن علی علایا ورست اور سیح ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ

والله انبي لا خوه ووليه وابن عمه ووارث علمه،

فمن احق به منی-

"فدا كى تىم مى رسول الله طائية كاجمائى، ولى، چاكا بينا، اوراس كالم كا وارث بول، پس وه كون بجو جھ سے زياده اس كامر اوار اور لائق بو"

[خصائص نسائی، ص ۱۸. مستدرك حاكم، ج ۲، ص ۱۲٦]

ساتویں بات بیہ ہے کہ آپ کے علم وفضل اور خلافت کے حق وار ہونے پر معروف ومشہوراال علم حضرات کے درمیان حدیث متواتر ولالت کرتی ہے کہ

انا مدينة العلم وعلى بايهاـ

"شيل علم كاشهر مول اورعلى اس كا دروازه مين

بیر حدیث رسول مقبول می اعلیت کی بزرگ ترین دلیل ہے اور حضرت علی علیات کی بزرگ ترین دلیل ہے اور حضرت علی علیات کی بیروی اور اتباع پر علی علیات کی بیروی اور اتباع پر واضح وروثن دلیل ہے، جب کہ دوسرے لوگ اس سے محروم بیں اور رسول میں تیکی خرم میں ورمدیث کے اصل میں میں یہ می ذکر ہوا ہے کہ

فمن اراد المدينة فليأتها من بابها

''پس جو شخص بھی شہر میں داخل ہونا جا ہتا ہے، تو اسے جا ہے کہ وہ علم کے شہر کے دروازہ سے ہو کرآئے۔''

### ({ 123 }) \$\infty \text{\$\infty} \text{\$\infty} \text{\$\infty}

ینی مجھ تک پینچنے کے لئے علی علیائی کا وسیلہ ضروری ہے، پس جو محض جا ہتا ہے کہ وہ مجھ تک رسائی حاصل کرے، اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنا وسیلہ حضرت علی علیائی کو قرار دے ۔ رسول خدا مطابح تی مقام پر دوسرے لفظوں میں حضرت علی علیائی کی عظمت ومنزلت بیان فرماتے ہیں۔

ان مدينة العلم وانت بابها كذب من زعم انه يدخل المدينة بغير الباب، قال الله عزوجل: واتوااليوت من ابو ابها -

'' میں علم کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے، اور وہ مخص جھوت بولی ہے کہ جو شہر میں اور وہ مخص جھوت بولی ہے کہ جو شہر میں بغیر دروازہ کے داخل ہونے کا کمان کرتا ہے، کیونکہ ارشادالی ہے کہتم گھروں میں دروازوں سے داخل ہو''

اس روایت کوکی طریقے سے بڑے بڑے اصحاب نے من جملہ ابن عہاس"، حذیفہ معید بن جبیر اور جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سومور دسے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث میں کسی فتم کا شک وشبہ ہی نہیں ہے۔

اس حدیث کوجن شخصیات نے کی بار ذکر کیا ہے، من جملہ ایک احمد بن خبل ہیں کہ جواپنی کتاب مناقب میں ، حاکم نے مشدرک میں ، ترفدی نے جامع المصحصح مترفدی میں ، خطیب بغدادی نے ترفدی میں ، خبری سے ، خبری میں ، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ، خبری نے تذکرہ میں ، ابن اخیر نے اسد الغابه میں ، ابن جوزی نے تذکرہ میں ، ابن اخیر میں ، بیشی نے مجمع الزوائد میں ، ابن جرعسقلانی نے تذکرہ میں ، کنی شافعی نے کفار میں ، بیشی نے مجمع الزوائد میں ، ابن جرعسقلانی نے تہذیب التھ لدیب میں اور لسان المیزان میں ، ابن صباغ مالی نے فصول المهمه میں ، جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر میں اور کئی دوسری کتابوں میں ۔

آ تھویں دلیل حضرت علی علائلی کے اعلم ہونے اور حکومت کے مستحق ہونے کی پیٹیم باسلام مطابق سے بیٹی ہیں، پیٹیم ہیں، رسول خدا مطابق نے تاکید کی ہے کہ لوگوں میں سے عالم کو نقذم حاصل ہے اور اس طرح اعلم کو دوسرے تمام لوگوں پر برتری حاصل ہے۔ اعلم کو دوسرے تمام لوگوں پر برتری حاصل ہے۔

اورروایت میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا:

من دعا الناس الى نفسه وفيهم من هواعلم منه، لم ينظر الله اليه يوم القيامة-ك

[ دوسسی روایت میں بڑی شدت اور سنکٹی سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی مسلمانوں ہر حکومت کی، اس کو چاہئے که وہ دیکھے کہ لـوگـوں میںسے کوئی اس سے افضل وہرتر موجود ہے۔ تو پھر اس نے خدا اور رسول ؓ اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے ]

" جس نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی، جب کدلوگوں میں اس سے اعلم لوگ موجود ہیں تو خداوند تعالی روز قیامت اس کی طرف ہرگز نہیں و کھیے گا۔"

صحح بخاری ج ۹، ص ۸، میں ایک اور روایت بیان کی گئے ہے، کہ 'بساب مایکرہ من الحرص علے الامارة ''میں نقل ہوا کہ

> مامن وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الاحرم الله عليه الجنة-

در کسی بھی حاکم ووالی نے مسلمانوں کے گروہ پر تھم نہیں کیا، علاوہ اس کے اس نے اس نے ان سے خیانت کی، اوروہ اس حالت میں مرجا تا ہے، تو خداو مد تعالی نے اس کے لئے بہشت کو حرام قرار دیا ہے۔''

ا تفاق کی بات ہے، کہ حضرت علی علائی کوتمام اصحاب''شیخین'' سمیت اور رسول خدا میں کا بات ہے، کہ حضرت علی علائی برتری حاصل تھی ، آپ تمام سے اعلم اور دانش مند تر تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ:

على أعلم الناس بالسنة -

(استياعات چ٣٠ ص ٤٠ درجاشيه اصاله أرياض النظرة ج ٢ ص ١٩٣٥مناقب خوار زمز أص ٤٠٤ صواعة المجرقة ص ٢٠٠ تاريخ الخلفا ص ١٠٠٥

> حضرت علی علیائی بنمام بڑے لوگوں سے پیغیبر مطابقاتم کی سنت میں اعلم تھے۔ قرآن مجید کے بہت بڑے بزرگ مفسرا بن عباس دلاتھ کا کہنا ہے کہ

والمله لقدا عطى على بن ابى طالب تسعة اعشار العلم، وابم الله لقد شار ككم في العشر العاشد.

استیعاب ج عص ۱۰ ریاض النظر ج ۲۰ ص ۱۹۰ مطالب السنوول ص ۳۰ در خدا کی قتم حضرت علی عیابیم کوملم ووائش کے دس حصول میں سے نو حص ۱۹۰ مقتیم کیے گئے، اور خدا کی قتم وہ باقی وسویں جھے میں بھی، ممہارے ساتھ شریک ہیں۔''

بڑے بڑے اکا برو بزرگ اصحاب نے وقتاً فو قتاً اس حقیقت کا واضح اقر ارکیا ہے، جیسے ابن مسعود وٹاٹی، 'ابوسعیدخدری دٹاٹیہ ، اورعدی بن حاتم ڈلٹیہ وغیر۔

اس سے بڑھ کر بیہ ہے کہ حضرت علی علیاتی کا غلیظ ترین وشمن بھی حضرت علی علیاتی کے فضائل سے انکار نہیں کرسکتا ۔ حضرت علی علیاتی کے دشمن معاویہ کو جب پتہ جلا کہ حضرت علی علیاتی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ معاویہ جس کے جسم میں خون کی جگہ خاندان پنجیبر مطابق کی دشمنی گردش کرتی تھی۔ وہ بھی اس کوہ علم اور جینازہ نورکی حقیقت سے

﴿ النَّهُ لَ يَنْ الْمُولَ يَنْ الْكُونُ فِي الْكُونُونِ عِنْ الْكُونُونِ فِي الْكُونُونِ فِي الْكُونُونِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

''ابوطالب علیائی کے بیٹے کی وفات کے ساتھ ہی علم ختم ہو گیا۔'' نویں دلیل سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۷ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے پینجمبر پراعتراض کیا کہ ہم پر طالوت کو حاکم کیوں بنایا گیا ہے؟ تو آنخضرت مطابقہ نے ان کے جواب میں اولاً میہ کہا کہ وہ مجھ جائیں کہیں نے حاکم کو تعین نہیں کیا، بلکہ پروردگارعالم نے ان کو تعین کیا ہے، تاکہ ان پرواضح ہوجائے کہ حاکم اوروالی سلمین خداکی طرف سے تعین کیا گیا ہے۔

ثانیا ان کومعلوم ہو جائے کہ اسے ان پر برتری وفضیلت حاصل ہے، کیونکہ ان علی علی ان کو معلوم ہو جائے کہ اسے ان پر برتری وفضیلت حاصل ہے، کیونکہ ان علی مقام اور اسی طرح شجاعت وغیرہ کا درجہ دوسروں کی نسبت زیادہ تقام البنداان کے ان کمالات کی وجہ سے خدانے تم پراس کومسلط کیا ہے۔

وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك عينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال، قال أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والحسم والله يوتى ملكه من يشاء والله واسع عليهم

آ پ نے ملاحظہ فر مایا کہ انہوں نے طالوت علیاتیا پراعتراض کیا کہ ان کے پاس
روپے پیسے زیادہ نہیں ہیں۔ وہ مثلاً اجتماعی شخصیت نہیں رکھتے ، پس وہ ہم پرحکومت
کرنے کا استحقاق نہیں رکھتے۔ پیغیم رہے کہ نے ان کے جواب میں کہا کہ خداوند تعالیٰ کا
اس کو دوسر بےلوگوں پرفضیلت و برتری ویٹا اور ان کوتم پر حاکم قائم کرنا اس کی فقط وجہ
ہیں ہے کہ خدانے ان کوظم و شجاعت فراواں عطاء کی ہے ، پس طالوت کے حاکم ہوئے
کی اغلب دلیل ان کاعلم تھا ، اور اس کمال کی وجہ سے انہیں لوگوں پر حاکم مقرر کیا گیا۔

ر آل زئول نے شن بیان ؟ یک پیچھی کی اس کی ال علم ہو گاہ و دومیر وں کی آنسہ ہو مامد

اور سیبہترین اسلحہ ہے، کیونکہ جس کے پاس کمال علم ہوگاوہ دوسروں کی نسبت امورِ مملکت کواحسن طریقے سے چلاسکتا ہے۔ وہ معاشرے کے مسائل ومشکلات اور مصالح ومفاسدے زیادہ آگاہ ہوگا،اورلوگوں کی مشکلات کو بہتر انداز میں حل کریسکے گا،لہذا جامعہ اس کے علم وفعنل سے روبیرتی ہوگا ،اورمعاشر ہرتی وخوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا ،اور نہاس کی مانندجس مخص کے پاس علم وفضل تو نہیں ہے، اور لوگوں برطاقت اور تلوار کے بل بوتے یر حکومت کرے۔اصلا خدا حاکم کومتعین کرے نہ کہ لوگ، یہ کیابات ہوئی کہ چندلوگ اسم ہ حاکمیں اور ایک کو اپنا حاکم منتخب کرلیں ، اور اس کے بعد لوگوں ہے زور کے ساتھ بیعت ایس علم وضل نام کی چیزان کے پاک نہ ہو، اور بعد میں اسلام کیلئے باعث ندامت ہوں؟ استاد! مین بیس جابتا تھا کہ تہارے کلام کوقطع کروں، کیونکہ تم اجتھے مطالب کو پیش کر رہے ہو، البتدایک جملے فی طرف جوتم نے اشارہ کیا ہے، اس کی طرف میراایک اعتراض ہے۔ آپ کی گفتگو کا اشارہ سقیفہ کی طرف ہے،لیکن سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع میں مہاجرین وانصار کے بڑے بڑے بزگ موجود تھے، اوران سب نے ابوبکر کوخلیفہ چنا۔ ہماری بحث حضرت ابو بکر کی افضیلت واعلیت کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ ایک دانش وبینش والے مخص تھے۔البتہ چند خصائل میں ان کودوسروں پر برتری حاصل تھی۔ من جملہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے اور وہ پار غارتھے۔شایداس کے علاوہ بھی آپ کے اندر کمال ہوں ، جن سے سقیفہ کا حباب آگاہ ہوں ، جن کی وجہ سے وہ دوسروں کی نسبت اس خلافت کے زیادہ مستخق وسز اوار ہوں اور پیمھی بعیدنہیں ہے کہ اگر علی علائلیا اں اجماع میں شرکت کرتے ، تو آپ متحق تھمرتے ،اس کا کیاعلم؟

استادے اعتراض کے ساتھ ہی کلاس کی گھنٹی نئے گئی اور ہاری آج کی بحث تمام ہوئی ہے اور اس بحث کواگل میٹنگ پر موقوف کر دیا گیا۔



#### سقيفه مين كيا بوا؟

ش نے اس موضوع پر کاملاً تیاری کرر کھی تھی ،اور میں نے اس موضوع بخن پر قبیلا کئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا اور خصوص طور پر مرحوم اینی رضون اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرہ آ فاق کتاب ' الغدیر' کا اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کر رکھا تھا اور میں نے خداوند تعالیٰ برجروسہ کرتے ہوئے محمدُ و آل محمد کی مدد سے بحث کا اس طرح آ غاز کیا:

آپ کا ابھی اعتراض باقی تھا،اور آپ نے اپنے اعتراض میں چند نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ ان میں ہر تکتے پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور ہرا کی کا جداگا نہ مطلب ہے، من جملہ ان میں سے فضائل حضرت ابو بکر دوسروں پر خلافت میں ان کا مقدم ہونا۔ اور دوسروں کوشور کی کا منتخب کرنا ، ابو بکر کوخلافت کے لئے منتخب کرنا ، اور دوسری بات سے کہ حضرت علی طابقی سقیفہ میں موجود نہ تھے وگر نہ ممکن تھا کہ ان کا استخاب کیا جاتا ؟

کہلی بات تو بہ ہے کہ حضرت علی طابئی اگر سقیفہ میں موجود نہ تھے تو وہ کہاں تھ؟ کیا آپ کومعلوم ہے کہ حضرت علی طابئی اس ونت کہاں مصروف تھے؟ رسول مطابقۂ کی رحلت کو کتنے گھنٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے سقیفہ ٹیں اجتماع کرویا؟

ایک کامل واکمل انسان کا جنازہ بغیر خسل وکفن کے پڑا ہوا تھا؟ ایک عظیم انسان کے جنازے کوکفن دفن نہ کیا گیا تھا۔

كس طرح ان اصحاب رسول طاعة في رسول طاعة كي جنازه كوخالي جيوز اور

سقیفہ میں جمع ہوگئے؟ کیا جنازہ رسول مطبیقاتم کا فن کرنا ضروری تھایا سقیفہ میں اقتدار کی کری پر براجمان ہونے کے لئے اجتماع کرنا ضروری تھا؟ کیا رسول مطبیقاتم کا ان کے دلوں میں یہی احترام تھا؟ یاان کے اہداف میں فقط حصول اقتدارتھا؟

کیا حضرت علی علیتی جیے عظیم انسان کے لئے یہ مکن تھا کہ وہ اپنے بھائی، چپا
کے بیٹے، اور ایک عظیم انسان کے جنازے کو چھوڑ کر ان کے ساتھ سقیفہ میں چلے
جاتے ؟ اور خلافت کے مسئلہ پرلڑائی جھٹڑا کرتے ؟ کیا بیخا ندان علی علیاتی (اہل بیت)
کے لئے بیٹم کوئی کم تھا، کہ حضرت علی علیاتی اس کا تحل کر سکتے، اور افتد ارکی کھکش کے
لئے سروھڑ کی بازی لگا ویتے ؟

کیا حضرت علی طابقهاس سازشی اجتماع میں شرکت کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے ،کہ آپ اس نا ذک وقت میں زیام حکومت سنجا لئے کے پیچے یارے مارے پھرتے ؟

دوسری بات جو واضح اور مسلم ہے کہ سقیفہ کی پلانگ پہلے ہی کی گئی تھی اور اس کا پہلے ہی پروگرام مرتب کیا گیا تھا، اور جعرات کے روز حضرت عمر چندا صحاب کے ہمراہ مجلس پیٹیمبر مطابقیۃ بنے ان سے قلم و مجلس پیٹیمبر مطابقیۃ بنے ان سے قلم و دوات ما نگا، تا کہ آ ب ان کے لئے ایک تحریر چھوڑ دیں کہ امت مسلمہ آپ کے بعد ہرگر مگراہ نہ ہو عمر نے بوی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ''آ داب مجلس رسول مطابقۃ کے خلاف کہا کہ یہ بندیاں بک رہے ہیں ﴿نعو ذبالله من ذالك ﴾ ہمارے لئے خداكی خلاف کہا کہ یہ بندیاں بک رہے ہیں ﴿نعو ذبالله من ذالك ﴾ ہمارے لئے خداكی کتاب كافی ہے۔

می عمر نے اس روز رسول مطابق کی محفل میں گفتگو کی جب مسلمانوں پرمصیبت ٹوٹ پڑی تھی ،اوررحمت دو جہاں کا انتقال ہونے والا ہے۔ان کی سازش کا پول تو اس روز ہی واضح ہو گیا تھا، کہ انہوں نے اس سلسلہ میں علیجد ، میٹنگیس کر کے ایک سازش

تیار کرر کھی تھی ، چونکہ عمر دوسروں کی نسبت گفتگو کرنے میں زیادہ جرائت مند تھے، لہذا انہوں نے ایسے منصوبہ کا اظہار دیلفظوں میں کر دیا تھا۔

بہرکیف میں بیں جا ہتا کہ سقیفہ کو تاریخی تناظر میں دیکھوں اور اس کی آپ کے سامنے حقیق بیان کروں ، اور میں اصلاً منفی بحث کرنے سے کی کتر اتا ہوں ، چاہ آپ ہوں یا کوئی اور ہو۔ حضرت علی علیا ہے اور خاندان اہل بیت علیم السلام کی صفات مثبت اور برجستہ فضائل بیان کرئے کا حامی ہوں ، کہ جن کا تذکرہ کتاب خدا اور سنت رسول ہے تی موجود ہے ، اور بیدونوں اہل بیت علیم السلام کے فضائل و کمالات سے بھری پڑی ہیں اور ہم لوگوں کی توجہ امر ولی مسلمین اور رہبری کے لئے ان صفات حسنہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں ، اور ہم دوسروں کی نفی کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتے ، کی طرف متوجہ کرتے ہیں ، اور ہم دوسروں کی نفی کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتے ، البتہ میں بیاں برجم دوسروں کہ آپ سے نے بیاں اس بحث سقیفہ کو طلع کیا ہے۔

## وَمَااَذُرَاكَ مَاالسَّقِيفَه؟

"سقيفه عامت كاشيرازه بمحرا" \_

فتنہ وفساد اور سازش جگہ، ای جگہ سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ وفساد کی بنیاد رکھی گئی۔ اس مقام سے فتنہ واختلاف کی آگی امت مسلمہ کے درمیان سلکائی گئی ..... جس کی چنگاریاں آج تک مسلمانوں کے درمیان شعلہ زن ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان شعلہ زن ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آج جتنے اختلافات، کدور تیں، قبل وغارت ، ونگاوفساو، ماریب اور دشمنیاں جنم لے رہی ہیں میسقیفہ کی مجرکائی ہوئی آگ کی انتیجہ ہیں۔ آج

مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ہر فرقد دوسرے فرقد کے مسلمانوں کو قتل کرنا باعث تو ابسہ بھتا ہے۔ اور پورا عالم اسلام سقیفہ کے اضحے ہوئے شعلوں کی لیسٹ میں آ چکا ہے، کیونکہ پنج برا کرم میں ہے ختیف مقامات پر بھم پروردگار نص قرآنی لیسٹ میں آ چکا ہے، کیونکہ پنج برا کرم میں ہے ختیف مقامات پر بھم پروردگار نص قرآنی کے ذریعہ اپنی جائشنی وخلافت کے لئے حضرت علی علیا بھا کو چن لیا تھا، اور آپ نے خلافت اللی کا کی جگہوں پرلوگوں کے سامنے اعلان فرمایا تھا، لیکن مسلمانوں نے اعلان تر مایا تھا، لیکن مسلمانوں نے اعلان خداوند اور رسول میں ہیں ہی کہ بالا نے طاق رکھتے ہوئے سقیفہ میں اجتماع کرلیا، اور ان لوگوں نے رسول میں ہیں گئیا نے ذریکی میں مفیانہ پروگرام جانیا تھا، لہٰذا انہوں نے موقع براس کا ظہار کیا اور حضرت ابو برکو خلیفہ بنالیا۔

اور یہ بننے والی بات ہے کہ سقیفہ کے گھ جوڑ میں چہجائے کہ شرکا عجلہ کی آ راءکو
سنا جائے اوراس برخور کیا جائے ، طےشدہ منصوبے کے مطابق جرایک کی خواہش تھی کہ
وہ ظیفہ بن جائے اور زمام حکومت اس کے باتھ میں آ جائے ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت
عمر خلافت کی گیندکو ایک دوسرے کی طرف چینک رہے تھے۔ وہ ان سے کہدرہ تھے
کہ تم مسلمانوں کے ظیفہ ہو، کیونکہ تم سب سے پہلے ایمان لائے ہوللہذا تم زیادہ حقدار
ہو، اور حضرت ابو بگر کھ درہے تھے کہ تم میں خلافت کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہے،
اور میں اس کا رئوسرانیا م نہیں دے سکتا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اجھ راج سے پہلے ان دو کے درمیان خصوصی میٹنگ ہو چکی تھی ، اور شاید ان کے ساتھ ابوعبیدہ بھی تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق پر دامنصوبہ بنارکھا تھا اور اب بیلوگ اوھراُ دھری بحث جان بوجھ کر کر رہے تھے، اور بید دوئوں بنزرگ ایک دوسرے کی طرف گیند بھینک رہے تھے، اور ابوعبیدہ لوگوں کا بید دوئوں کی طرف گیند بھینک رہے تھے، اور ابوعبیدہ لوگوں کا رخ ان کی طرف کی طرف گیند بھینک رہے تھے، اور ابوعبیدہ لوگوں کا رخ ان کی طرف کی طرف گیند بھینک رہے تھے، اور ابوعبیدہ لوگوں کا رخ ان کی طرف

#### <\[ \frac{132}{32} \rightarrow \frac{\frac{1}{32}}{32} \rightarro

[تاریخ طبری ،ج ۳، ص ۱۹۹]

دعوت دے رہاتھا۔

دوسری طرف حضرت علی میایی اور خاندان بنی باشم اس عظیم مصیبت پر ماتم کر رہے تھے، اور رسول اللہ بین کا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سے رونے، بین کرنے اور ماتم کی صدائیں بلند ہور ہی تھیں، اور سارے اہل ہیت سیدالا نبیاء کے جمہیر وتھین میں مشغول تھے۔

[سیدة ابن بشام ج ؛ ، ص ۴۳٦ ، ریاض النظر وج ۱ ، ص ۱۹۳۹]

«وشیخین" نے رسول مین آخر کشسل و گفن اور جنازہ میں شرکت بھی نہ کی ، لینی انہوں نے مراسم رسول مین شرکت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ؟

[طبقات ابن سعد ،ص ۷۸۷]

البتداس مینگ بین بعض مهاجرین، انساد اور بعض قریشیوں نے خالفت کی مخصی البتداس مینگ بین بعض کی زبان لا کی اور طبع دے کر بند کروادی۔ اور بعض کو ڈرادھمکا کر خاموش کروالیا گیا، اور دوسرے لوگوں نے مینگ کے بعد چپ سا دھ لی، جو بھی ان کے خلاف کوئی صدا بلند کرتا یہ لوگ اس کے خلاف تشری اور خشونت سے پیش آتے، چیسے حضرت مقداد والی ، نان کے خلاف تیام کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے مقائق کو پیش کریں، تا کہ لوگوں کو تقائق سے آشائی ہوجائے تو انہوں نے ان کے سامنے کھائق کو پیش کریں، تا کہ لوگوں کو تقائق کرنے سے دوک دیا، ای طرح نمی کر دیا، اور ان کو گفتگو کرنے سے دوک دیا، ای طرح نمی کر دیا، اور ان کو گفتگو کرنے سے دوک دیا، ای طرح نمی کر دیا، اور ان کو گفتگو کرنے سے جو برا کام ہوا وہ یہ کہ انہوں نے دختر دسول مقبول میں بھی تاک کو تو ز دیا، اور سب سے جو برا کام ہوا وہ یہ کہ انہوں نے دختر دسول مقبول میں بھی تھا کہ دسول مقبول میں بھی ہی تھا کہ دسول میں بھی تھا کہ دسول میں منذر سے پہلے اس گھریں جاتے اور آیت تطبیر کی تلاوت کرتے اور

# ﴿ الْنَوْلُ عِنْ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِبُدُهِ مَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ اَهُلَ لُنَيْت وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهُمِرًا (قومواالى الصلوة يرحكم الله)-"اسائل يبع االله ناراده كرركائ كم كرض سودور كي يسع دور كي كافق ب" ( نماز ك لئ آنه واذالله تم يرح كرب)

[صحیح ترمذی ج۰، ص ۲۰۳۰درالمنشور سیوطی ج۰، ص ۱۹۹ ،مسند احمد بن حنبل ج۳، ص ۲۰۹، تفسیر طبری ج ۲۲ س ۲٬ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۹۲

اوراس گھریں تو فرشدگانِ مقرب الہی کی آ کدورفت ہوتی تھی، اس گھریں تو رسول خدا اجازت کے بغیرا ندروافل نہ ہوتے ہے، اس گھریں تو عزرا نیل فرشتہ بھی بتول کے اذن سے داخل ہوتا تھا، اس گھریں تو وی نازل ہوتی تھی، اس گھری کا فرشتے ہوائف کرنا او اب بچھتے ہے، اس گھری فرشتے نوکر ہے، لیکن ہائے افسوس آن اس کھریں دخر رسول ہے تھے، اس گھری فرشتے نوکر ہے، لیکن ہائے افسوس آن اس کھریں دخر رسول ہے تھے، اس گھریل وی طرف سے وہمی دی جاتی ہے۔ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے آج رسول کے چھراصحاب رسول ہے تھے کا مطالبہ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ صرف اس لئے کدرسول ہے تھے؟ اس کے کرسول ہے تھے؟ کے مرسول ہے تھے؟

ر رہے ہے ہیں ہاروں معنی ہو در موت ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہے۔ حیرانی کی بات ہیہ کہ هترت ابو بکرنے خود حضرت عمرکواس لئے بھیجا تھا کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے توان سے ختی سے نبتا جائے۔

حضرت عمر بتول کے دروازہ پرسکتی ہوئی لکڑیاں لاتے ہیں،اوران کی خواہش ہے کہ درواز ہول کو چلادیں،ایک آواز بلند کر کے کہنا ہے کہا ہے رسول کھیجاتم کی بٹی! ''بیعت کے لئے گھر سے نکل کھڑی ہو، وگرنہ تیرے گھر کوجلا دوں گا''ایک شخض



اے عمرابیتو فاطمہ طلیا کا گھرہے؟ عمرنے جواب دیا! تو پھر کیاہے، ہوتا ہے تو ہوتارہے!

[تاریخ طبری ج۳، ص۱۹۸۰الامامة والسیاسة ابن فتیبه ج ۱ ص ۱۳ اعلام النساء ج۳، ص ۱۲،۰ ، شرح ابن ایی الحدیدج۱،ص ۲۳۰]

اس وقت پارهٔ جگر رسول خدائظ تھے حضرت زہراء سلام اللہ علیہا اس کو خاطب کر کفر ماتی ہیں۔ اے خطاب کے بیٹے! کیا تواس لئے آیا ہے کہ ہمائے گھر کو آگ لگائے گا؟ عمر کہتا ہے: بی بال! باتم امت کے ساتھ بیعت کے معاملہ میں شرکت کرو۔

[عفد الفريدج ٢٠ص ٢٥٠ تاريخ أبق الفداء ج ١٠ ص ١٥٦ اعلام النساء ج ٣ص ١٢٠٧ ]

عمر کی اس دهم کی اور رسول مطیقهٔ زادی کے ساتھ سخت کلام نے بتول کے دل کو زخی کر دیا ، اسی وفت بتول نے زخی دل سے در دتا ک اور مظلو مانہ فریا دبلند کی:

اے بابا! اے رسول خداہ کے ہیں؟ تیری بیٹی پرکس طرح ظلم کیے ہیں؟

[الامته واليسياسية، ج ١ ص ٢٠١عـ لام النساء ج٣٠ ص ٢٠٦، شيرح ابن ابي الحديد ، ج ١، ص ١٣٤]

استاد: تمہارا میہ کہنا کہ لوگوں نے غدیر خم کے علاوہ بھی کی موقعوں پر دیکھا کہ رسول اللہ نے حضرت علی علیائیں کوان کے سامنے اپنے وصی وجانشین کا اعلان کیا، بلکہ حضرت نے کئی دفعہ اعلان کیا کہ میرا جانشین وصی اور ولی ہے۔ بیلوگ کہاں تھے؟ انہوں نے اقدام کیوں نہ کیا؟

### ⟨ 135 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35 ⟩ ⟨ ¶ 2 35

میں نے عرض کیا ہے کہ بعض لوگوں نے تو اس محفل میں بی اور بعض نے دوسری چکہوں پراعتراض کیا ،اور انہوں نے خود داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی بیعت نہیں کی ، بلکہ ان کی ہمدر دیاں اہل بیت کے ساتھ تھیں ،لیکن جب عمر نے تلوار کے زور پر لوگوں سے بیعت لینی چاہی ،اور لوگوں کو ہر طرح کی دھمکی دی ، جب خانہ بتول پرآگ لوگوں سے بیعت لینی چاہی ،اور لوگوں کو ہر طرح کی دھمکی دی ، جب خانہ بتول پرآگ سے لگا دی اور جب علی بن ابی طالب علیاتی کو زبر دستی گھرسے نکالا گیا ، اور آپ کو دست بستہ مسجد میں داخل کیا گیا ، اور آپ سے زبر دستی بیعت کا مطالبہ کیا گیا ، اور آپ نے نے اس کے جواب میں کھا:

"أكربيعت ندكي تو چركيا موكا"؟

آپ سے کہا گیا، کہ خدا کی تم !آپ کی گردن اُڑادی جائے گی!

حضرت علی طالبی نے کہا: لیعنی خدا کے سیچ بندے اور رسول خدا طابعی کے بھائی گردن اڑادی جائے گا؟ اور بڑی بڑی شخصیات مقدار دلاتی ، بہل بن حفیف دلاتی ، الوالیوب انصاری دلاتی اور حباب بن منذر دلاتی وغیرہ نے حضرت علی طالبی کے مقام کا دفاع کرتے ہوئے مارکھائی اور ان عظیم شخصیات پرڈیڈے برسائے گئے۔ اور ان کوئل کی دھمکی دی گئی ، لوگ کیسی قدرت رکھتے تھے ، کہان براعتر اض کریں۔

اصل میں حفزت عمرنے لوگول کواس قدر وحشت زدہ اورمفنطرب کر دیا تھا، کہ واقعہ مقیفہ کو مدت گز رجانے کے بعد خود کہتے ہیں:

انها كانت فلتة، وقى الله شرها ــ

[صحیح بخاری، ج ۱۰ ص ٤٤ ، مسند احمد ج ۱۰ ص ۱۹۰۰ تاریخ طبری ج ۳ ، ص ۲۰۰ سیره ابن بشام ج ۲۰ م س ۲۳ ، سیره حلبیه ج ۳ ، ص ۲۸ ، ص ۱۹ ، سیره حلبیه ج ۳ ، ص ۲۸ ، ص ۱۹ ، ریاض النظره ج ۱ ، ص ۱۱ ، ریاض النظره ج ۱ ، ص ۱۱ ، نهایه ابن اثیر، ج ۳ ص ۲۳۸]

''خلافت ابو بکرایک ناگهانی اور بے فکری تھی،خداوند تعالی نے اس کے شر سے ہمیں بچالیا۔''

دوسرے مقام پر اس عمل کی قباحت کا اعلان کرتے ہیں ، کہ جس نے بھی اس طرح کے عمل کودوبارہ دہرانے کی کوشش کی تو پس تم اس گوتل کرو۔

[فمن عادالی مثلها فقتلوه" صواعق ابن حجرص ۲۱ التمهیدص ۱۹۳ شرح ابن ابی الحدید ۲۰ ص ۱۲۳]

تاریخ طبری میں حضرت عمر کی زبانی نقل کیا گیا ہے کہ یہ بیعت لینے کا طریقہ ٹاپختہ اور سادہ لوح تھا، جیسے کہ زمانہ جاہلیت کی بے فکر کلام۔

[صحیح طبری ،ج۳، ص ۲۱۰]

کس طرح تم نے دعویٰ کیا ہے کہ سقیفہ کا معالمہ ایک شورائی نظام تھا، جب کہ برے برک برے برک برکوں نے ان مشکلات کے باوجود ان کی مخالفت کی، او رسعد بن عبادہ واللہ جسے عظیم صحابی نے آخری عمر تک بیعت نہیں گی۔ جب ان سے کہا گیا کہ ابو برکی بیعت کروتو اس نے جواب میں کہا:

"فدا کی قتم اگر تمام جن وائس بھی تمہارے ساتھ ہوں، تب بھی میں تہاری بیعت ندکروں گا، تاوقت کہ اپنے پروردگارے ملاقات کروں، اوراس سے اپنے اپنے حساب کی تحقیق ندکرلوں، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے۔اوران کے ساتھ خانہ خدا کے ج کے لئے ندگئے۔ان کے کسی پروگرام میں شرکت ندکرتے تھے۔"

[تاریخ طیری ج۳، ص ۲۰۷،۲۰۰،۱۹۸]

یماں تک کرتم طلحہ وز پیراور وعشرہ مبشرہ میں شارکرتے ہوانہوں نے بیعت ندگی محقی، اور انہوں نے ابوذر دولئے، سلمان دولئے، عمار دولئے، مقداد دولئے، خالد بن سعید دولئے

اور دوسرے مہاجرین کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ ہم حضرت علی علاہ ہا کی علاوہ کسی کو خلافت کا مستحق نہیں سیجھتے ،اور نہ ہی ان کوخلیفہ تشلیم کرتے ہیں۔

[رياض النظرة ج١٠ ص ١٦٧]

کیا آپ شورئی کی بات کرتے ہیں۔ بفرض محال اگریتلیم بھی کرلیا جائے کہ واقعا شورائی نظام تھا۔ تو پھر کیا یہ شورئی نص کے مقابلہ میں شیخ ہے؟ کیا ولایت حضرت علی علیا ہیں پر آیات قرآنی کی تاویل و تغییر موجود نہ تھی؟ ویشیر مطابقہ نے کتنے ہی موقعوں پر علی علیا ہیں کی خلافت بلافعل پر نص بیان نہ کی تھی؟ اور حقیقت میں یہ پینیمبر مطابقہ کا متعدد مقامات پر اعلان کیا، بلکہ بیامرا الی کا اعلان نہ تھا کہ آپ نے ولایت علی علیا ہے کا متعدد مقامات پر اعلان کیا، بلکہ بیامرا الی اور حم پر وردگارتھا، کہ آئے ضرت میں تھا گئی گئی تھا، اور غدیم پر اعلان خلیفہ تو ہو چکا تھا، نفل کے مقابلے میں شورئی کی کیا حیثیت ہے؟ اس مازش کا کیا مطلب ہے؟

مزے کی بات میہ کہ جب انصار نے ''سقیفہ سازش'' کی مخالفت کی توسقیفہ کے سیاستدانوں نے ان کو میدولیل دے کر چپ کروادیا کہتم ہرگز امیر نہیں بن سکتے ،
کیونکہ ہمیں رسول مطابقۃ سے قرابت داری اور رشتے دار ہونے کا شرف حاصل ہے۔
جب کہتم اغیار ہو! پس ہم اس خلافت کے لئے تم سے زیادہ ستحق اور سزاوار ہیں ،اور یہی دلیل علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کودی تھی۔

ابن قنيد في إلى تاريخ من لكما بكر؟

حضرت على علياته جواب دسية بين ،كمين خلافت كسلسلم من س

زیاده متحق اور سزاوار مول، پس تمباری بیعت برگز برگز نبیس کرول گا،
بلکه تم میری بیعت کرو، تم نے انصار کو بید لیل دے کر خلافت سے کناره
کش کردیا تھا کہ ہم تیغیر بطائقۃ کے رشتہ دار اور قربی بیں، اور اب ہم
الل بیت علیات کوال خلافت سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ کیاتم نے انصار پر
بید دلیل قائم نہ کی تھی، کہ ہم اس خلافت کے زیادہ متحق بیں، کیونکہ
میر بطائع تم میں سے نہ تھے، اور وہ مجبور ہوگئے۔ رہبری وامامت کو
تمبارے حوالے کرنے پراور وہ خود کنارے کش ہوگئے۔ لیس اب میں
تمبارے سامنے وہی دلیل پیش کرتا ہوں کہ جوتم نے انصار کے سامنے
بیش کی، میں رسول خدا بطائع کا زیادہ قربی رشتہ دار ہوں۔ چاہدہ وزندہ
بول یا اس و نیا سے رحلت فرما جا کیں۔ اگرتم میں ایمان نام کی کوئی چر
موجود ہے تو تم خود ہی انصاف کرو، وگرت بیظم وستم مت کرو، کیونکہ تم
موجود ہے تو تم خود ہی انصاف کرو، وگرت بیظم وستم مت کرو، کیونکہ تم

حفزت عمرنے آپ سے کہا! علی علائے ہم آپ کو بیعت کرنے کے بغیر آزاد نہیں کریں گے۔حفرت علی علائے جواب دیتے ہیں: اے عمرا تم پہتان کواچھی طرح صاف کرو، تا کہ کل تم بھی اپنا حصہ بچاسکو یم آج اس کے لئے کام کرد، تا کہ کل وہ تمہارے حوالے خلافت کردے۔

[الامامة السیاسه ج۱، ص ۱٤،۱۲ تفصیل سے آپ کا خطبه نقل کیا گیا ہے اور حضرت علی نے مہاجرین وانصار کے سامنے خطبه دیا که آخر میں بشرین سعد انصاری نے حضرت سے کہا کاش اگر انصار سقیفه سے پہلے آپ کی گفتگو کو سن چکے ہوتے تو یه دو شخص ہرگز آپ کے لئے اختلاف نه کر سکتے ]

سقیفہ کے موضوع پر اتن بحث کرنا ہی کانی ہے البتہ میں آپ کے دوسر ہے اعتراض کا جواب دیتا ہوں، حضرت الوبکر نے خود کی قتم کا کوئی وعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کھلا اعتراف کیا ہے کہ انہیں دوسروں پر کسی فتم کی برتری اور فضیلت حاصل

نہیں ہے، اور ایک جگہ پر تو واضح کہا ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو میں اس طرح سنت رسول پڑمل نہیں کرسکتا کیونکہ پینجبر رہے ہے تو ''معصوم عن الحظاء'' تھے۔ اور ان کی فرشتے مدد کرتے تھے۔ اور میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے کہ بعض دفعہ وہ میر اسراغ لگا تا ہے، پس اگر میں صحیح کہوں تو میری مدد کرنا ، اور اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو جھے سیدھا کر دینا اور دوسری جگہ برکہا ہے:

> انسی ولیت علیکم ولست بخیر کم، فان رابتمونی علم الحق فاعینونی وان رایتمونی علم الباطل فسددونی

[طبقات این سعد، ج۲، ص ۱۳۹ عیون الاخبار آبن قتبه ج ۳ ص ۲۳۵ تاریخ طبری، ج۳، ص ۲۰۳ سیوطی طبری، ج۳، ص ۲۰۳ تاریخ الخلفا، سیوطی مص ۷۶ سیره حلبیه ج۳، ص ۳۳۸ تاریخ ابن کثیر، ج ۰، ص ۲۶۷ الاماته دالسیاسه ، ج ۱، ص ۲۱ شرح ابن ابی الحدیث ، ج ۳، ص ۸ کنز العمال ، چ ۳ ص ۱۲۲]

" بھے تم پر مسلط کیا گیا ہے جب کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، پس اگر تم بھے حق پر مسلط کیا گیا ہے جب کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، پس اگر تم بھے حق پر دیکھو تھ میں باطل پر عمل کر رہا ہوں تو چرمیری را بنمائی کرتا۔"

استاد: پیر حضرت ابو یکر کی تواضع اور اکسیاری کی دلیل ہے کہ وہ اپنی اس گفتگو سے چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کوموہ لیس۔اور اپنے آپ کوچھوٹا بنا کر پیش کررہے تھے، تا کہ وہ آپ کی اکسیاری ہے آگاہ ہوجا کیں، بیان کی نافر مانی کی دلیل نہیں ہے۔

میآ پ کس می گفتگو کررہے ہیں؟ کیا میددرست ہے کدایک محص اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کھٹیا چیش کرے اور لوگوں پر حکومت بھی کرے ، اور پھررعایا کو کہے کہ

استاد: میری بحث بیہ کدا گر خلیفہ تو اضع نہ بھی کرے، اور واقعیت بیہ کہ وہ اپنے آپ کو علمی حوالہ سے دوسرے اصحاب سے کم بھی بھتا ہوتو اس بیس کیا اشکال ہے؟
آپ کی بات درست ہے کہ اگر خلیفہ وجا کم دوسروں سے علم دوائش بیس زیادہ ہوتو آسانی سے علم اور فیصلہ کرسکت ہے۔ یہ سیح ہے کہ خلیفہ کا علم حضرت علی علیا اور بھی دوسرے اصحاب سے کم تھا، کیکن وہ مسائل شری بیس ان سے مد طلب کرسکت ہے، کہونکہ بیس ضروری ہے کہ خلیفہ کو دوسروں سے زیادہ عالم اور فاضل ہونا چا ہیں۔ اگر لوگ کی کو صدر مملکت ضروری ہے کہ خلیفہ کو دوسروں سے زیادہ عالم اور فاضل ہونا چا ہیں۔ اگر لوگ کی کو صدر مملکت کے لئے ختن کرتے ہیں تو کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام شرائط اس بیس پائی جا کیں؟ نہ ہرگر ضروری آئیس ہیں بائی جا کیں۔ ان مدت سے سائل بیس مشاورت لے سکتا ہے اور ان کی مدد سے دوکام کواحسن انداز بیس چلاسکتا ہے۔

ایک دفعة مدر مملکت جمهوریت بابادشاہت کی بات کرتے ہو، اور ایک دفعة خلیفہ رسول اللہ طفیقیۃ کی بات کرتے ہو، اور ایک دفعة خلیفہ رسول اللہ طفیقیۃ کی بات کرتے ہوتو اس میں فرق ہے۔ خلافت لوگوں کی حکومتوں سے جدا ہے۔ لوگ آج خلیفہ کی طرح نصب تعیین نہیں کر سکتے ، اور ویے بھی پینیم برط میں تام خدا کا پابند ہے کہ آپ نے لوگوں کوخم فدریمیں جمع کیا ہے اور آپ نے اس سرز مین پرتمام شرا لکا کے ساتھ علی علیاتی کو فدا کے حکم سے خلیفہ مقرر کیا۔ اس پر بحث ہو چی ہے میں اس بحث کی و بارہ حرار نہیں کرنا چا ہتا۔ میں نے آپ کو اس نتیجہ پر پہنچا و با ہے۔ جھے معلوم نہیں ہور ہا کہ و وبارہ حرار نہیں کرنا چا ہتا۔ میں نے آپ کو اس نتیجہ پر پہنچا و با ہے۔ جھے معلوم نہیں ہور ہا کہ

دوبارہ پھرآپ نے خلافت پر بحث کرنا شروع کر دی ہے۔ اس پرسیر حاصل بحث ہو پھی ہے۔ اگرکوئی چاہتا ہے کہ دہ رسول من کا کہ کری پر بیٹھے تو اسے کتاب وسنت کا عالم ہونا چاہیے عظم خدا کو جاری کرے، نہ کہ دہ عظم خدا کواپٹی مرضی سے جاری کرے۔ اور پھر کہے کہ اگر میں عظم خدا کے مطابق ہوں تو بہتر ہے اوراگر نہ ہوں تو پھر میں خداسے طلب مغفرت کروں گا۔

[ تاريخ الخلفا، السيوطي، ص ٧١،

کسی خلیفه کا یه کہنا که میں اپنی رائے پرعمل کرتاہوں ، اگر درست ہو تو بہت اچھا ،اگر درست نه ہو تو پھر خدا سے طلب مغفرت کروں گا، یه بات ہرج مرج کا باعث بنتی ہے ، اور اسی سے سنت پیغمبر مرور زمانه کے ساتھ ختم ہو کر ره حائے گی ، کیونکه اس میں دوسروں کی آرا، مل جائے گی اور حق کو باطل سے تشہمی دینا مشکل ہو جائے گااور قرآن اس نظریه کی مخالفت کرتا ہے کیونکه ارشاد ہے (ان الظن الایغنی من الحق شیٹا) گمان سے حق تك رسائی نہیں ہو سكتی امام اور پیشوا كے لئے معصوم ہونا ضروری ہے تاكه وہ حق كو باطل سے پہچان سكے اور لوگوں كی مشكلات اور پریشانیوں كو حل كر سكے ]

ہم اس نظریہ کے مخالف ہیں کہ لوگ شور کی کے ذریعے خلیفہ رسول مطابقہ کا انتخاب کریں، اور بیعقلاً درست نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو اپنے جیسے کومنتخب کریں گے۔ لیکن بیرخدا وند تعالیٰ ہے کہ اس مخص کا انتخاب کرے گا جو تالی تلوینی برہو، وہ پیٹیبر کی مثل ہو، کہ جومعصوم عن الخطاء ونسیان ہو۔

استاد: كياتمهارابيعقيده ہے كى على عليك معصوم عن الحظاء تھے؟

بى ہاں! ہماا به عقیدہ ہے كہ حضرت على عليائيا معصوم 'عن المحطاء'' ہيں فقط اگر كسى ميں مقام ولايت اور خليفه رسول مطابقية كى صلاحيت وشائستگى پائى جاتى ہے تو وہ تنہا حضرت على عليائيا ہيں۔

حضرت علی علائل کو خدانے اس مقام کے لئے منتخب کیا ہے۔ اگر میر ثابت ہو جائے کہ خدانے اس امر کے لئے حضرت علی علائل کو منتخب کیا تھا، تو پھر لوگوں کو میر جن

نہیں پہنچنا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک مخص کوخلیفہ بنالیں ،جس میں علمی صلاحیت بھی زیادہ نہ ہو۔ خداوند کا ارشادیاک ہے:

> وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا آنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمُ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا مُّبِينًا ﴿ إِسورِهِ احزابِ ، آيت ٢٠٠

اگر علی علیائی معصوم نه ہوتے، خداوند اپنے امر کی اطاعت کا تھم نه کرتا، کیونکه خداوند تعالی اپنے امر کے لئے اس مخض کی اطاعت کا تھم نددیتا جس میں خطاء کا احتمال ہوتا۔

> يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

> > "تم الله، رسول اوراولي الامركي اطاعت كرو"

اسوره نسا آیت ۵۹۰

جب اولی الامرکی اطاعت خدا اور رسول مطاعید کی اطاعت ثمار ہوتی ہے۔ تو پھر معصوم ہو۔ وگر نہ تھم خدا جاری معصوم ہو۔ وگر نہ تھم خدا جاری نہیں ہوسکتا ، اور زمانہ میں فساد ہر پا ہو کر رہ جائے گا ، اور امت مسلمہ خلفشار کا شکار ہوجائے گا ، اور امت مسلمہ خلفشار کا شکار ہوجائے گا ۔ اور دوسرے مقام ہرارشا وہوتا ہے کہ

ٱفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَبِعَ اَمَّنْ لَا يَهِدِي اِلَّا اَنْ يُّهْلَى قَهَا لَكُمْ الْسَكِيْفَ تَحُكُمُوْنَ \_

اسوره يونس، آيت ٣٥]

تو پھرآیا جوشخص امری کا رستہ بٹلا تا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بٹلائے خود ہی راستہ نہ سو جھے تو تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسی تجویز کرتے ہو؟

ریہ برا دران اہل سنت کے لئے قاطع اور روش جواب ہے جومفضول بر فاضل، کی برتری کے قائل ہیں اور نا دان کو عالم پر مقدم کرتے ہیں۔ایک خود را ہنمائی اور ہدایت کامختاج ہے اور ایک خود رہنمائی ومرشدہے اور بول بول کر کہدرہاہے:

سلوني قبل ان تفقدوني-

'' بجھ سے جو جا ہو ہو چھلو، قبل اس کے کہتم جھ کو گم کر دو۔''

استاد! آپ کے دلائل حضرت علی علیاتی کے علم ودانش کے متعلق کافی ووافی ہیں،
اور کوئی بھی حضرت علی علیاتی کے فضائل کا مشرنہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے
پاس دلیل نہیں ہے کہ ہم دوسرے صحابہ کے فضائل کا اٹکار کریں۔ بہر کیف ابو پکر کے
متعلق قرآن وسنت میں آیات وروایات نقل کی گئی ہیں، جوان کے فضائل بیان کرتی
ہیں۔ جب کہ ہمارے اکثر علماء حضرت ابو پکر کو حضرت علی علیاتی پر برتر وافعنل سجھتے ہیں۔
کیوں کہ انہیں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہے، اور وہ غار میں پینچ بر مطابکیا تھے۔
کے ہمراہ شخے اور آیت نازل ہوئی ہے۔

ثانى اثنين اذهمافى الغار اذيقول لصاحبه لا تحزن

كياتم ترديدكرت بوكدية بت الوبكرك معلق نيس ب

کسی نے بھی تر دید نہیں کی کہ یہ آیت پیغیرا کرم مطابقہ اور ابو بکر کے بارے میں بازل نہیں ہوئی ،کین بڑی معذرت سے عرض ہے کہ یہ آیت ابو بکر کی سی قتم کی فضیلت بیان نہیں کرتی ۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں، تا کہ یہ مطلب آپ پرواضح ہوجائے ،اور میں نہیں جا ہتا کہ اس موضوع پر منفی بحث کروں اس مطلب آپ پرواضح ہوجائے ،اور میں نہیں جا ہتا کہ اس موضوع پر منفی بحث کروں اس آپ کی وضاحت سے بہتر ہے کہ ان آیات وروایات پر بحث کی جائے جو مطرت

على مَدِينَهِ اور الل بيت عليهم السلام كي شان ميں نا زل ہوئي ہيں \_

استاد بنہیں مطلب کو ناقص مت چھوڑ وہتم نے کہاہے کہاس آیت سے ابو بکر کی کسی قتم کی افضیلت ظاہرنہیں ہوتی ،اس پر دلیل بیان کرو۔

آپ کاعقیدہ ہے کہ آس آیت میں ابو بکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے لہذا آپ استدلال کریں میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی ۔

استاد: خداوند تعالى نے صراحت كے ساتھ ابوبكركي نسبت آ مخضرت منظيرة كے ساتھ دی ہے کہ وہ پیٹیم مطابقہ کے دوست تھے اور انہیں رسول مطابقہ سے دوسی و محبت تھی۔ کسی کا دوست مونا برفضیات شارنمین موتی، بعض دفعه میری بینهک آیک غیرمسلمان اورغیرمومن ہے بھی ہوسکتی ہے۔اور پھراس کو صاحب وہادی ہے تعبیر كرنا ـ صاحب اور يار بوناكسي قتم كي فضيلت شارئيس موتى ـ بان وه ياري اور دوس كي اہمیت ہوتی ہے جس میں غم خواری ہو، اور یاری یا دوئتی اس چیز کا نام ہے کہ یار کی راہ میں ایٹار قربانی دے دینا اور اس کی محبت ودوستی میں فدا کاری کا کان یاری ہے، اور وہ حفرت علی علیاتی تھے کہ جو ہرمشکل موقعہ یا مرطے پررسول مطابقة کے کام آتے آ ب شب جحرت آنخضرت ہے کا استریسو گئے۔ جب کہ شرکین نگی تکواریں لے کر باہر كمر ب تے - اگرمشركين آجاتے اوررسول طيكة كى جكد يران كول كرويت ،اورخدا اسيخ رسول من المنطقة كوزنده بيجاليتا، تواس كانام يارى، دوستى ، محبت اور فدا كارى ہے اور بيد ایارفداکاری اورافخارومبابات بندرسول انتار کے ہمراہ سفر کرنے کا نام ایار ب یں نے عرض کیا ہے کہ'' دوئی وصاحب'' کا اطلاق نہ فقط دوستوں اور اچھوں مرجوتا ہے، بلکداس کا اطلاق مشرکین اور کفار پر بھی ہوتا ہے۔ آپ نے آیت قرآن کا مطالعہ بیں کیا کہ ارشاد ہوتا ہے۔



اذ يقول لصاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب

سیایک ضرب المثل ہے کہ خدا و ندسورہ کہف میں فرما تا ہے کہ وہ مومن، اس کا فر
کو جو خدا کو قبول نہیں کرتا، کہتا ہے '' اے میرے دوست! کیا تو کا فرہو گیا ہے؟ جب کہ
تخصے خاک سے پیدا کیا گیا'' پھر نخصے ایک نطفہ کے ذریعہ وجود میں لایا گیا کہ تو ایک
کامل الخلفت انسان بن گیا۔ یہاں پر اس مومن نے اپنے کا فر دوست کوصا حب اور
دوست سے یادکیا ہے، معاف کرنا، نہ کہ خدا و ند تعالیٰ نے اس کو یا را در دوست کہا ہے۔
بیس کلمہ صاحب، دوست یا یا رسے انسان کی قسم کی فضیلت کا حامل نہیں ہوسکا۔

اب میرا آپ سے سوال ہے کہ وہاں پر ابو بکر روئے کیوں؟ جب کہ ان کے ساتھ رسول اللہ میں گئی ہے۔ کہ ان کے ساتھ رسول اللہ میں گئی ہے۔ کہ ان کے ساتھ رسول اللہ میں گئی ہے۔ کہ ان کی صد آبلند کیوں کی؟

انہیں اتنے وحشت ز دہ ہونے کی ضرورت کیوں محسوں ہوئی؟

استاد: تم کیا کہہرہے ہورسول خداہ ان کے لئے خوف وحزن اور گریہ کررہے تھے کہ کہیں کفار آنخضرت م<u>ط</u>نعیًا کم کونقصان نہ کا پیچا کیں ؟

میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں ، کیاان کا اس وقت حزن وگریہ کرنا خدا کی خوشنو دی کا موجب بتایا ناراضگی کا ؟

استاد: واضح ہے کہ خداوند کی خوشنو دی ورضا مندی کا سبب بنا۔

تو پھررسول خداھ کی خشنودی ورضایت کے لیے تھی؟ کیا بیدورست ہوسکتا ہے کہ ایک چیز خدا کی رضایت کا سبب ہو اوررسول خداھ کی کیا اس سے منع کرویں؟



استاد: كيامطلب ہے؟

آپ آیت کو پڑھیں کہ پیغیر مطابقة اپنے ساتھی سے فرمارے ہیں:

لاتحزن-

حزن وطال اورگربیمت کربیغیبراکرم منظمی نے رونے سے منع کیا ہے۔اگر ان کا حزن اور رونا خدا کی رضایت کا موجب تھا تو پھر پیٹیبر منظمی رونے سے منع نہ فرماتے؟

دوسرے لفظوں میں اس آیت میں مسئلہ ' سکینہ' ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آرام وسکون فظامیٹی بر مطابق کی برائرل کیا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے:

فانزل الله سكينة عليم

اس آیت کا مرجح تیفیبرا کرم مطابقهٔ ہیں ، کیا بہتر نہ تھا کہ آیت میں علیہ کی بجائے علیما کا تذکرہ ہوتا؟

ضمیر واحد کا کیوں استعال کیا گیا، تثنیه ' دو کی' ضمیر کیوں نہ لائی گئی۔ کیونکہ وہ دوافراد نضے؟ کیایارغار آرام وسکون الہی کاسز اوار نہ تھا؟

استاد: ایسے بہت زیادہ مسائل ہیں کہ جوذات مقدس تیفیبرا کرم مطابطة کے لئے مخصوص ہیں، ان میں آپ کو کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ''انزال سکینہ'' مخصوص آ تخضرت مطابطة کے لئے ہے، لیکن خداوند تعالی نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پرسکینہ فقط پیفیبر کے لئے تخصوص نہیں کیا، بلکہ اس میں موشین کرام بھی شریک ہیں:

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ لَا يَّوُمَ حُنَيْنٍ لِاِذُ ٱعْجَنَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْاَرْضُ بِمَا دَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّدْبِويْنَ ٥ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ

سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّهُ تَرَوْهَا عَوَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِيْنَ ـ

[سورة التويه ٢٦ ٢٥]

"اورخنین کے دن بھی جب کہ تم کواپ جمع کی کثرت سے فرہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کار آ مدنہ ہوئی اور تم پرزین باوجو دائی فراخی کے تنگی کرنے گئی۔ پھر (آخر) تم پیشد دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول میں بھی (کے قلب) پر اور دوسرے مونین کے قلوب براین (طرف سے) تملی نازل فرمائی۔"

یہاں پر گنتی ہے بھی کم موسین کا گروہ رسول خداہ ہے کہ ساتھ گیا تھا، اور ان میں سے ایک حضرت علی علیا تھا، اور ان چندا فراد بنی ہاشم میں فاری ہے رہ گئے میں سے ایک حضرت علی علیا تھا بھی تھے، اور چندا فرا فی باشم میں فاری سے رہ گئے اور یہاں تک جمھے یاد آرہا ہے کہ رسول خداہ فی تھا کے ہمراہ اصحاب میں سے جناب سلمان فاری دائیو ' ممار دائی شرحے خداوند تعالی نے ان پر آرام وسکیند نازل کیا، ایپ بتایے گا کہ کیا وہ لیکن آیت یار غار میں سکینہ فقط رسول خداہ بھی تا پر نازل کیا، آپ بتایے گا کہ کیا وہ افضل تھے یا علی علیا ہی کہ جو پینجمر میں تھا فضل تھے یا علی علیا ہی کہ جو پینجمر میں تھا کے استر پر چین وسکون کے ساتھ سوگئے، انہوں نے اپنی جان کے ذریعہ رسول خداہ بھی تا گئی جان کے ذریعہ رسول خداہ بھی تا کہ فرخات دی ؟

چھوڑ دیجئے ان ہاتوں کو،حضرت علی علیا ہا وہ عظیم امام علیا ہے ورہبر ہیں کہ جس کے قصید نے آن نے پڑھے ہیں،اور حضرت علی علیا ہے کی فضیلت وبرتری سے قرآن وسنت مالا مال ہیں۔آپ یقین کیجئے کہ ان پر خداوند تعالی کی عنایت خاص اور مور دنظر الہی تھی،اورخداوند تعالی نے آپ کواپنے رسول مطابقاً کا جاتھین ووصی بنایا ہے، چاہے الہی تھی،اورخداوند تعالی نے آپ کواپنے رسول مطابقاً کا جاتھین ووصی بنایا ہے، چاہے

میں، آپ یا کوئی اوراس کو قبول کرے یا نہ کرے؟ خورشید سے روشی ونور بھر تارہے گا چاہے میں اس کو دیکھوں یا نہ دیکھوں۔استاد نے سر نیچا کرلیا اور گہری سوچ میں ڈوب گئے کہ اتنی دیر میں پریڈ کی گھنٹی نیچ گئی۔اوروہ سوچ و بیچار کی وادی سے بار ہر نکلے۔اے کاش! تمام مسلمان استاد کی طرح سوچ و بیچار کرتے اوران کی طرح طولانی تحقیق وجنبو کرتے تا کہ جن وحقیقت کو پالیتے۔اور فرقہ ناجیہ کا دامن پکڑ لیتے،اور جس کسی نے آج تک جن کاسید ھاراستہ نہیں و یکھا اس کوچاہئے کہ وہ بیچوں اور نیکوں کی تقلید کرے؟

یہ راہ ہی تو صراطِ متنقیم ہے، جس کا جلوہ ونظارہ آ تکھیں کرسکتی ہیں، دل ہی تسکین محسوس کرسکتی ہیں، دل ہی تسکین محسوس کرسکتا ہے۔ انحرائی وخلالت کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ آ ہے ایک دوسرے کے ہاتھ شن ہاتھ دیجے ،اورمسلما نول کوصراط حق البی پر گامزن کیجے ، اوراس جدائی سے ہاتھ اٹھا لیجئے۔





ساتوان منظره

# مديث فقلين كالخقيق

میں نے استاد سے سلام، دعا اور احوال پُرسی کے بعدا پی گفتگوکا آغاز اس طرح کیا:

استاد تی! میری خواہش ہے کہ وہ آیات جو ولایت و خلافت حضرت علی علیہ السلام اور
آئید الل بیت علیم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان پر بحث و حقیق کی جائے ۔ ایک
آیت ولایت پر ہم نے بحث کی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش
کروں، کہ جو حدیث مشہور اور متواتر ہے اور بیحدیث مبارکہ ہی حضرت علی علیا ہی کی خلافت
بلافضل خابت کرنے کے لئے کافی ہے اور لطف کی بات بیہ ہے کہ نہ فقط بیحدیث آئمہ الل بیت علیم السلام کی خلافت پرولیل قطعی ہے، بلکہ یہ ان کی عصمت وطہارت پر بھی ولالت کرتی بیت علیم السلام کی خلافت پرولیل قطعی ہے، بلکہ یہ ان کی عصمت وطہارت پر بھی ولالت کرتی بیروی ہے۔ کیونکہ اسکوقرین قرآن قرار دیا گیا ہے، اور ان کی اجباع و چروی کرنا گویا کہ قرآن کی بیروی ہے۔ اور اہل بیت علیم ہی اجباع سے قرآن کی اجباع کرنالازم ہے۔

ہماری بحث کے دوران اس حدیث شریف کی طرف کی دفعہ اشارہ کیا گیا ہے۔
اور سیحدیث دفقلین 'کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔ اور اس پر ہر دوفرقہ کے برے
برے علماء کرام نے اجماع کیا ہے اہل سنت کے بزرگ علماء کرام نے اپنی اپنی صحاح
ومسانید میں اس حدیث کو قل کیا ہے ، ابن تجرا پی شہرہ آفاق کتاب صواعق الحرقہ میں
رقمطراز ہیں کہ:



#### "بیددیث کی طریق نے قال کی گئی ہے اور اس مدیث کویس سحابے نے روایت کیا ہے۔"

[صواعق المحرقه، ص٢٢٦]

#### احدین طبل این مندمین اس طرح نقل کرتے ہیں:

قال رسول الله! انى اوشك ان ادعى فائجيب، وانى تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتى، كتاب الله حبل ممدود من السماء اللى الارض، وعترتى لهل بيتى، وإن اللطيف الخبير اخبرنى انهما لن يفترقاحتى يرداعلى الحوض، فائظرونى بما تخلفونى فيهما-

[مسند أحمد بن حنيل ج٣ [١٧]

''جھے پروردگاری طرف سے دعوت تن کو تبول کرتے ہوئے عنظریب
علی جانا ہے، اور میں تمہار ہے در میان دو بھاری اور نفیس چیزیں چھوڑ کر جا
رہا ہوں ، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری اپنی عرت ، اللہ کی کتاب
ایک بھکم ری ہے جو آسان سے زمین کی طرف کھنی ہوئی ہے، اور میری
عترت میرے لئے اہل بیت علیات بیں اور خدائے لطیف و جبیر نے جھے
خترت میرے کے اہل بیت علیات بیں اور خدائے لطیف و جبیر نے جھے
خبردی ہے کہ بید دونوں ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں کے،
یہاں تک کہ بید جھے دوش کورٹری آن ملیس کے لیس میں دیکھی ہوں کہ میری
ان دویا دگاروں کے ساتھ تم کیساسلوک کرتے ہو ۔۔۔۔؟
مسلم نے بھی اپنی حج میں اس طرح کھھا ہے۔

فوراً استادمیری گفتگو کوقطع کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذراصبر کرو! تم نے جو کہا ہے کہ بیروایت مشہور ومعروف اور متواتر ہے، میں نے اس کو اس طرح تو نہیں سنا، بلکہ میں نے اس طرح سناہے کہ آنخضرت مطبط آنے فرمایا:

''کتاب اللدوسنق'' بی ہاں! بیروایت بعض کے نز دیک سنتی مشہور ہے نہ کہ عتر تی!استاد! کیاتم اس حدیث کے مدرک کوجانتے ہو؟

میں آ پ کے اس قتم کے اعتراض کا منتظر تھا۔اولاً بیروایت اہل سنت کی معتبر كتابول ميں كئى طريقول سے يائى جاتى ہے اور ايك طريقة "الل مين" وارد ہوا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس روایت میں تحریف کی ہے اورانہوں نے اہل بیت علیاتی کی جگہ پرسنت کومطرح کیا ہے، میری مجھ شن میں آتا کہ بیر بھنی اہل بیت علائے کا نتیجہ ہے یا اور کوئی چیز ہے جواس کھلی زیادتی وتح بیف کا سب بنی؟ آپ فرض کریں کہ ایک دویا دس افراد نے روایت کودسنتی "نقل کیا ہے، جب کہ ال كے مقامل ميں روايات كايل روال ہے كہ جنہوں نے "عِتَوتى اهل بَيتى" كو مطرح کیا ہے تو پھراعتراض کی مخبائش ہاتی رہ جاتی ہے؟ آپ ذراتھوڑی در کے لئے مبر بیجئے تا کہ بیں متن روایت کو چند مندقطعی اور محکم حوالوں سے نقل کروں ، پھر آ پ اعتراض كرليج البته مين آپ كوش ديتا بون، كونكه اس روايت كومسانيد اصلى يفل خہیں کرتے، بلکہان کتابوں میں روایت یائی جاتی ہے کہ جو آخر آخر میں چھپی ہیں، يهال تك كه بيد مدارس ميں پڑھائي جاتي ہيں، بياعتراض تو آپ پر ہوتاہے، معذرت سے عرض کروں گا کہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اپن مختلف کتابوں میں روایت کو دیکھیں اور مصاور اصلی کی مختیق کریں، تا کہ آپ کواس عالم اسلام کے خلاف کی جانے والى دها تدلى نظرا جائے میں نے سا ہے كہ جامع الاز برمصر میں كرمعتر كا بول ميں

#### <[152]>

تحریف کی گئی، اور حدیث وسنت کے مصادر اصلی کو کتابوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، اوراسی بخاری ومسلم میں شہرت کے با وجود تحریف کر دی گئی۔

استاد: اولاً! میں جامع الازهر کے اس قصد سے مطلع نہیں ہوں۔ اوراحمالاً ان پر سیالزام اور تہمت کہیں نہ ہو؟ اور دوسری بات سیے کہ جوآپ نے ذکر کیا ہے میں اپنی کا بول سے بے اطلاع نہیں ہوں۔ اور بیر دوایت ''متدرک عاکم'' میں نقل کی گئی ہے۔ اور وہاں پر واضح ''کتاب وسنق'' کا ذکر ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ''متدرک عاکم'' اہل سنت کی معتبر اور سے کتابوں میں سے ہے۔ اگر دوسروں نے نقل کیا ہے تو اس سے نے اگر دوسرول نے نقل کیا ہے تو اس سے نے اگر دوسرول نے نقل کیا ہے تھیں کہ کیا ہے تو اس سے نے اگر دوسرول نے نقل کیا ہے تھی کیا ہے۔

آپ ناراحت ند ہوں ۔معذرت جا ہتا ہوں۔ میں نے جامع الاز ہروالی جو بات کی ہودہ میں نے ہائی الاز ہروالی جو بات کی ہودہ میں نے سی ہے۔اوراس کے متعلق مجھے دقیق معلوم نہیں ہے۔البته علماء الاز ہر میں سے ایک مشہور ومعروف عالم 'محود الوریہ''۔

[مرحوم ابوریہ اہل سنت کے بزرگان میں سے ہیں، وہ پہلے جامع الازہر میں تھے انہوںنے آبوہریرہ کے متعلق ایك تحقیقی کتاب لکھی ہے کہ یہ کتاب بڑی استبلال اور ابوہریرہ کے متعلق حامع ہے اور ابوریہ نے بڑی محنت شاقہ اور بلاچ می کے سیاتہ ابوہریرہ کے متعلق معلومات اکھٹی کی ہیں ابوریہ کو بعد میں جامع الازہر سے اس کتاب کی وجه سے نکال دیا گیا اور انہوںنے آخری عثمر میں بڑی سختی، تنگ باستی دیکھی اور انہیں ملك بدر کر دیا گیا مجھے یاد ہے کہ والد مرخوم رضوان اللہ علیہ نے انہیں کئی مرتبه کویت سے پیسے بہیجے اور انہیں راہ خدا میں صبر کر نے کی تلقین کی خدا ان پر رحمت کرے اور انہیں اہل بیت کے ساتہ محشور فرمائے ]

جو کہ الل سنت مصر کے بزرگ علامیں سے ہیں اور انہوں نے کانی تحقیقی کام کیا ہے۔ ان کے دشتہ دارنے جھے میہ بات بتائی ہے۔

آپ روایت کی سند ہے آگاہ ہیں، بیمیر لئے خوشی کی بات ہے۔ البتہ میں آپ کی وسعت اطلاع اورآ کا ہی کتب کوجا فتا ہوں کیونکہ بیطبی امرے کہ میں نے اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور ان کی تحقیق وجنجو کی ہے، کیونکہ میرے لئے اہل سنت کی معتبر کٹا بوں کا مطالعہ کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ ہم استدلال ان کتب سے کرتے ہیں، کیکن میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ اپنی کتابوں کا دقیق مطالعہ کریں اور عمیق نگاہوں سے تحقیق کریں ، اور یکی روایت جومور دنظر ہے اور آپ نے اس کی سند ''سنتی'' کو''متدرک حاکم'' سے دیکھا ہے۔ جب کہ' صحیح مسلم' میں'' اہل بیتی'' ذکر کیا گیاہے، اور بیر 'متدرک حاکم'' سے مراقب کے لحاظ سے معتبر اور اہم تر ہے۔ او ردوس مصادر مل كليد وسنتي " فقلآ يا باور فقلا "مسدرك حاكم" مل نقل موا ب پس اجماع "الل بيتي" بريد اور بير وايت حديث كي بدي بزي كتابول مين ذكركي گئی ہے ' وسنتی'' کواس کی جگہ برذ کر کیا گیا ہے۔ یہاں پر پھر تکرار کرتا ہوں ،لوگوں نے دھاندلی کے ذریعے عالم اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے ان روایات کو حذف كيا ب جوامل بيت عليائي سے مربوط تھيں ليكن وہ اپنے ہدف اور مقصد ميں كامياب نہیں ہوئے ، کیونکہ آج ترقی وتحقیق کا زمانہ ہے، اورلوگوں کو زبروسی منت اور مذہب کی پیروی کرنے سے روکانہیں جاسکتا۔

لا اكر افي الدين قد تيبين الرشد من الغي.

پھر ہم نے اس روایت کی اساد اور مطالب کے لئے معتبر کتابوں کی طرف رجوع کیا تا کماس موضوع پتفصیل علمی بحث ہوسکے:

صحیمسلم نے زید بن ارقم نے قبل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں:

[چونکه أوائل بحث میں اہل سند کے سندن میں تنا قص پایا حاتا تھا وہاں پر

اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے ''عترتی ''کہ جگہ پر'' سنتی '' کو لائے ہیں لہٰذا استاد روایات کے پیچھے تھے اور انہوں نے یہ روایت مستدرك حاکم سے لکھی ہے ]

قام رسول الله قينا خطيباً بماء يدعى خُماً بين مكه ومدينة، نحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال امابعد، الاايهاالناس فانما انا بشر يوشك ان ياتى رسول ربى فاجيب وانى تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا لثقاب الله وآستمسكوايه، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال؛ والهل بيتى، اذكر كم الله في اهل بيتى، اذكر كم الله في اهل بيتى اذكر كم الله في اهل بيتى اذكر كم

[صحیح مسلم ج۷، ص ۱۲۲، سنن الکبری بیرقی ج۲، ص ۱۶۸، مصابیح السنه ، ج۲ ص ۲۷۸]

> "رسول خداً نے "وخم" کے پانی کے نزدیک" جو مکہ ومدیند کے درمیان واقع ہے" کھڑے ہو کر جمیں خطبہ دیا۔ آپ نے حمد و تائے باری تعالیٰ بجالانے اور موعظ فصحیت کرنے کے بعد فرمایا:

> اے لوگوا میں بھی ایک انسان ہول، اور پروردگار کی طرف سے دعزرائیل میلائی پیغام لے کرآئے ہیں اور میں عنقریب اس دعوت کو لیک کہنے والا ہول، اور میں تم میں دو بھاری مین اور گراں بہا چیزیں چھوڑ ہے جار ہاہول، کتاب خداکا جوہ ایت وروشی ہے جی تم کتاب خداکا دامن پکڑلواور اس سے تمسک رکھو، راوی کہتا ہے: آپ نے لوگوں کو دامن پکڑلواور اس سے تمسک رکھو، راوی کہتا ہے: آپ نے لوگوں کو

قرآن كے متعلق تثويق وترغيب دلائى اور پھركها اور ميرى الل بيت عليائل تهميس خداكى تتم ميرى الل بيت عليائل كوفراموش نه كرنا -خداكى تتم ميرى الل بيت علائل كوفراموش نه كرنا - "

سنن ترندی نے سندھیج کے ساتھ اپنی کتاب میں جابر بن عبد اللہ نے آئی کیا ہے کہوہ کہتے ہیں:

"رسول خدام علی از مراسم ع می عرفد کے روز ایک خطبدار شاوفر مایا جب کر آب اونٹ پرسوار تھے۔"

اے لوگو! میں تہارے درمیان دوچیزیں چھوڑ کرجارہا ہوں اگرتم نے ان سے تمسک رکھا تو برگز کر اہ نہ ہوگے۔

كتاب الله وعترتي الهل بيتي-

°° كتاب خدااورميرى عترت جوكه الل بيت عليائلها بين-°

ترندی کا کہنا ہے کہ ابو در داللہ ، ابوسعید داللہ ، زید بن ارقم داللہ اور حدیفہ بن اسید داللہ نے بھی اس طرح روایت نقل کی ہے۔

[سنن ترمذی ،ج ۲ ص حدیث ۳۰۸ حدیث ۳۷۸۸]

ای طرح ترندگی نے اس روایت کے بعد زید بن ارقم سے اس عبارت کے ساتھ روایت نقل کی ہے:

انى تارك فيكم ساان تمسكتم به لن تصلوا بعدى، احدسما اعظم من الاخر، كتاب الله حيل سمدود من السماء الى الارض، وعترتى اسل بيتى ولتن ينفتر قاحتى يردا على الحوض،



فانظروني كيف تخلفوني فيهما

[ہمان منبع سبابق ]

'میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں اگرتم نے ان سے تھسک رکھا، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے بیدا یک دوسرے سے عظیم تر بین کتاب خدا آسان سے زمین کی طرف کھٹی ہوئی ری ہے، اور میری عرت 'الل بیت علیائی '' بید دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے بہال تک کہوض کوڑیر جھے آن ملیں گے، کپس دیکھتا ہوں کہ میرے بعد این کے ساتھ کیساسلوک کرتے ہو۔''

"صواعق المحرقة" بين ابن جمرنة اس حديث پرايك جمله كااضافه كيا به:
" بُرگز ان سة آگے بزشنے كى كوشش نه كرنا ورنه بلاك بوجاؤگے اور ان
كى نىبىت كى قتم كى كوتا بى نه كرنا ورنه بلاك بوجاؤگے ، اور ميرى الى بيت
كاحترام كرنا ، كيونكه بيتم سے اعلم بين ۔

[صواغقُ المحرقة ص١٤٨]

اتفا قاحا کم نے متدرک کی تیری جلد کے ۱۹۰ میں اس روایت کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس نے حدیث کے آخریس اضافہ کیا ہے:

رسول خدا م نفرت في المرتبار شادفر مايا:

اتعلمون أني أولى بالمومنين من انفسهم؟

"كماتم جانتے ہوكہ ميں مونين كى جان ومال سے زيادہ حاكم ہوں؟"

عرض كرني لك جي بال إيار سول الشطيعة بيرآب في فرمايا:

مَنَ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِي مُوَلاهُ مَوْلاهُ.

( مستدرك حاكم ،ج ٣ ،ص ٢٠٩)



''کہ جس کا میں مولا ہوں ،اس کاعلی علیاتیا مولا ہے۔'' کنزل العمال میں ابن جریدنے بھی ابوالطفیل سے نقل کیا ہے۔

إكنز العمال،ج ٦، ص ١٣٩٠

نمائی نے اپنی خصائص میں اس حدیث کوغدر خم کی حدیث کے خمن میں زین ارقم سے نقل کیا ہے۔ ارقم سے نقل کیا ہے۔ اور م

یہ حدیث کی چند معروف اسناد تھیں۔اور دوسری کتابوں میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے اجمالاً عرض خدمت ہے کہ نقل کیا گیا ہے اجمالاً عرض خدمت ہے کہ سیحدیث شیعہ اور نی ہر دو کے نز دیک حد تو اتر تک پنجی ہوئی ہے، مذہب اہل بیت علائل کی حقانیت کے لئے یہی حدیث کانی ووائی ہے کیونکہ آفاب کی روشنی وحرارت ظلمت کدہ جہان کوروشنی دین ہے اور بیروشنی حق وراہ کے متلاشیوں کے لئے راہنمائی کرتی ہے اور حورتی حریث کرتی ہے اور جہان کوروشنی حق اور ہے دورتی حرارت کلمت ہے اور حقیقت کو واضح کرتی ہے۔

آؤپاک صاف قلب کے ساتھ دراہل بیت علیم السلام پر جھک جائیں، اس روایت پڑل کرنے ہوئے ذہب اہل بیت کی حقانیت کوشلیم کرلیں۔ اور تمام ذہبی وغیر ذہبی تعقیدہ پڑل اواصل کرلیں۔ اپنے والدین کے عقیدہ پڑل کرتے ہو جوش کونہ پاسکے، اور اس حدیث پڑل ہیں کرتے جو بیسی، مقدر کی بات ہے، فکر کرو۔ غور وخوض کروتا کہ سی نتیجہ پر پہنچ سکو، اور وہ نتیجہ بیہ کہ آپ نے زندگی کا ایک حصہ بغیر جبتو و تلاش کے گزار دیا ہے، اور آپ اوھ اوھ اور اوھ سرگرواں رہے۔ جب کہ رسول اکرم میں بھتانے نے آپ کے لئے ایک راستہ جن رکھا ہے اس پر چلیے تا کہ وہ آپ کی راہنمائی کر شکیل ۔

رسول خدا من مل جو كدرة ف ومهر بان في من المنات الله السارسول من من كارحت ك

فرض وبرکات تمام امت کے لئے ہیں۔ جوتمام انبیاء کرام عیایی کے سردار ہیں، بوعیم امت ہیں جوتمام انبیاء کرام عیایی کے سردار ہیں، بوعیم امت ہیں جو قیامت تک نبی ورسول میں تاہ ہیں۔ کیاوہ امت کو بغیر کسی ھادی وراہنما کے چھوڑ کر چلے جا ئیں گے اورانہوں نے لوگوں کوراوی کی ہدایت ندگی ہوگ؟ یہ کیے ممکن ہے کہ رسول خدا میں تاہ لوگوں کو بغیر کسی وصیت اور سفارش کے چھوڑ کر چلے جا ئیں؟ اور اپنے خلیفہ واجائشین اور ولی کا تعارف و پیچان نہ کروائیں؟ پنجبر اکرم میں تاہی اپنی اس سفارش اور وصیت سے چاہتے تھے کہ اپنے اصحاب ویاران کو سمجھا سکیں کہ اگرتم نے ہدایت وراہنمائی کی راہ پر ہمیشہ گامزن رہنا ہے تو پھرتم میرے ان دو جائشینوں '' قرآن وائل بیت'' سے مسک رکھنا، تاکہ تم ہمیشہ کے لئے ہلاکت و گراہی سے محفوظ ہو جاؤ۔ اورآئے وائی نسلوں کو بتا دینا کہ میرے ان دو جائشینوں کے بغیرتی تک نبیس پہنچا جاسکا۔

اگرتم حق وحقیقت کی بلند ممارت اور قلعه ایمان کی بلندی پر چڑھنا چاہتے ہوتو پھر اطمینان کے ساتھ قدم رکھیں، وگرنہ تمہارے قدم پہلے زینے پر ڈ گرگا جا کیں گے اور تم ہلاکت وگمراہی کی وادی میں جاگروگے۔

اگر آپ احکام الٰہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر قر آن کو اچھی طرح درک کریں اورمفسرین حقیقی ،اہل ذکر اور پیغمبرا کرم مطیقیۃ کے واقعی وحقیقی جانشینوں سے مدد حاصل کریں اور ان کی طرف پڑھے بغیر رہنماؤر ہبرتسلی بخش کے ایک قدم بھی اٹھانے کی ناکام کوشش نہکرنا۔ وگرنہ ہلاک ہوجاؤ گے۔

اگر آپ انحراف ولغزش سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اسرار کتاب خدا کو اس مخص سے حاصل کریں جس کے پاس ' علم الکتاب'' ہواور نجات ورستگاری کی کشتی ہو۔ان کا دامن پکڑیں۔مبادائس اور کے پیچے نہ جاتا،مباداان سے

آ مے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ، اور مبادا کہیں ان کے مبارک دامن سے ہاتھ نہ اٹھا نا۔ یہ ستیاں تو تالی تکوفر آن اور معصوم عن الحظاء ہیں: کیا پیٹیبر اکرم طرح تا نے قرآن کے ہمراہ ان کا ذکر نہیں کیا ہے؟

کیا خدائے رحمان نے ان'' اہل میت طلاع "سے ہرتم کی کی پلیدگی اور نجاست کو دور نہیں رکھا، اور ان کو پاک وطاہر قرار نہیں دیا ہے؟ کیا میر پیغیمر مطاع آئے کی رسالت اور زحمات کا اجر نہیں ہیں؟ کیا رسول خداہے گئے نے وصی کے ذریعہ ان کا اعلان نہیں کیا ہے کہ

لَا اَسْنَلَكَ عَلَيْهِ اجرًا إلَا الْمَودَّةَ فِي الْقُرُبِيٰ۔ "میں تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا مگر اپنے رہتے واروں اہل بیت علیص کی مجت ومودت کا۔"

کیا رسول خدا میں گئے ہے مودت وعبت کے سوال پر آپ نے لیک یا رسول اللہ میں اس کی مودت صادق اللہ میں گئے کہا ہے؟ کیا آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کی مودت صادق مہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں نہیں؟ کیا تیسری تُقلّ کا وجود بھی ہے؟ پس قرآن واہل بیت علیہم السلام کے علاوہ تو فیمر میں تیکھ کا کوئی اور حقیقی جائشین ہوسکتا ہے؟ اگر ہم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو پھر کامیاب، وگرنہ ''جس راہ پر آپ چل رہے ہیں بیرستہ تو قبرستان کو جاتا ہے۔''

کتاب وعترت تو پاران باوفا اور منافقین کی در میان علامت ہے۔ پیٹیمرا کرم ہے پیٹی نے ویسے ہی حضرت علی طابع کو رہنیں کہدویا تھا کہ

مايحك الاسوس وما يبغضك الاسنافق- "تحميد فقامون محمد"

قرآن وعترت ہردو ہاہم چلیں گے، کہ کیونکہ عترت، زبان ناطق قرآن ہے اورا گرعترت نہ ہوتو پھر پیغیر مطاقیۃ کے بعد ہم قرآن کے مطالب کو کیسے بجھیں گے، محکم و متشابہ کو ایک دوسرے سے کیسے تشخیص دے سکیس مے، اور نائخ ومنسوخ کو کیسے پہچان سکیس گے.....؟

اور یہ کتاب وعرت ہی باہم مل کر ہمارے مسائل او رمشکلات کوحل کر سکتے ہیں۔ اگرکوئی اس و نیا سے کا میاب لوٹنا چاہتا ہے کتابی واجہادی رائے ویتا ہے۔ اور فتو کی دیتا ہے اور ایٹ ایسان اختلاف پیدا فتو کی دیتا ہے اور ایٹ آئی کو ہیں قرآن مجھتا، اور لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے تو یہ وہی آئی ترقو تھے جوخواہشات نفسانی کی خاطر ظالم وجابر بنی امیہ وعباسیہ کے حکم الوں کا دفاع کرتے تھے۔ ان کو راضی وخوش کے حکم الوں کا دفاع کرتے تھے، ان کی کامہ لیسی کرتے تھے۔ ان کو راضی وخوش کرنے تھے۔ ان کو راضی وخوش کرنے تھے۔ ان کو سنت پیغیر اکرم میں گئے ہیں کرنے تھے۔ ان کو سنت پیغیر اکرم میں گئے ہیں وارد کرتے تھے، ان پر کیسے اور کس طرح اعتاد کیا جا سکتا ہے؟ جس جگہ جن کا امام علی علیا ہے اس کی جائے؟ اگر کسی جگہ جن کا امام علی علیا ہے اس کی جائے؟ اگر کسی جگہ جن ہوتو وہاں پر باطل کی کیسے چیروی کی جائے؟ اگر کسی جگہ جن ہوتو وہاں پر باطل کی کیسے چیروی کی جائے؟ اگر کسی جگہ جن ہوتو

پس بیر خفلت و تا دانی ہے! پس بیرخو د فراموثی ہے! پس بیر تیجبر اکرم مطبیع کی سفارش کو دیدہ و دلیری سے چھوڑ تا ہے! آپ س مند سے اپنے آپ کو محمد مطبیع کے بیرو سختے ہیں، جب کہ جو آپ کی خواہشات نقسانی چاہتی ہیں انجام دیتے ہیں؟ بعض احکام کو قبول کرتے خدانہ کرے کہ اس آیت کے حصد اق بن حاکم کو قبول کرتے میں اور بعض کو قبول نہیں کرتے خدانہ کرے کہ اس آیت کے حصد اق بن حاکم ۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُونَ أَنَ يُّفَرِّ قُوْ اَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُونَ آنَ يُّفَرِّ قُوْ اَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرْيَدُونَ آنَ وَرُسُلِهِ وَيُرْيَدُونَ آنَ

یَّتَ خِدُو اَبِیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً۔ اُو لَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا،
وَاَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِیْنَ عَذَابًا مَهَّیْنًا۔ (سورہ نساعٌ طاع)
"جولوگ فرکرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ
اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق
رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر
ہیں۔ اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین ایک راہ تجویز کریں۔ ایسے لوگ یقیناً
کافر ہیں۔ اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آ میز سراتیار کردگی ہے۔"
کافر ہیں۔ اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آ میز سراتیار کردگی ہے۔"
کافر ہیں۔ اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آ میز سراتیار کردگی ہے۔"

یکافر پینیبروں کے درمیان اختلاف کرتے تھے اور ہم پینیبروں ہے گئے کام وقن کے درمیان اختلاف کرتے ہیں، وہ سے کہ اگر خدا اور اس کارسول ہے گئے ہم سے کسی امر کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی تاویل ٹیٹس کرنی چاہیے، فوراً کاملاً اطاعت کرنی چاہئے۔ اور اپنی رائے ٹیس دنی چاہئے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض دفعہ پینیبرا کرم ہے بینا کی گفتگو کی خالفت کی گئی، اور آپ کی بات کو کا ف دیا گیا اور آپ پر بذیان کی تہت نگادی گئی۔

یک روایت کرجس پرہم بحث کررہے ہیں، اس پرآپ دفت کریں کہ اکثر صدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ لیکن کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ لیکن کتاب میں دیکھیں کے وہ 'دستی'' کو کھیں کے کیا بیت ناقش کوئی است کی جس کتاب میں دیکھیں کے وہ 'دستی'' کو کھیں کے کیا بیت ناقش کوئی نہیں ہے؟ بیتے ریف ہے بیالی سنت کے ملاء حدیث کے اجماع کی واضح مخالفت ہے۔ استاد: جو کہ سرینچ کر کے بوئی گہری سوچ میں ڈوب ہوئے سے کافی ویر کے بعد انہوں نے سرکو بلند کیا اور کہنے گئے: بیتم نے جو روشن واضح مصاور واسانیوقل کی بین ان میں کئی مقتم کی تاویل کی گئواکش باقی نہیں ہے۔ واضح ہے کہ وہ ''عشر تی '' کی جگہ

## ⟨ 162 ⟩ ⟨ ¶ ⟨ ¶ ⟨ ¶ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟨ ¶ ⟩ ⟩ ⟩

دسنی "کولائے ہیں۔ شاید کی ایک فض نے کی وجہ سے یا خفلت ونادانی سے کیا ہو،
اوراس کے بعد ہزار افراد نے اسکی پیروی کی، بہر کیف میں تشلیم کرتا ہوں کہ حق
تہارے ساتھ ہے، لیکن جومیرے ذہن میں سوال کھٹک رہا ہے کہ اہل بیت طابق ہے
مرادکون کون ہیں؟ کیا بیام میں ہیں جن کے تم قائل ہویا ان کے طلاوہ بھی؟ اور آپ
آ یت تطہیر "انما پرید الله لیدھب عنکم الرجس اهل بیت طابق ویطھر کم
تطهیرا "کوفراموش نہ کریں کہ بیٹی بر میں گھٹا کی دوجات سے مربوط ہے یا پینمبر میں گئی نے وجات سے مربوط ہے یا پینمبر میں گئی نے وجات اہل بیت طابق کے ہمراہ؟

اس سوال کا جواب دوسری بیشک''Sitting'' پر موقوف ہو گیا کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی۔





# ابل بيت كون بير؟

بدھ کے روز ہماری بحث نہ ہوسکی ، کیونکہ استاد چھٹی پر تھے ،اورایک ہفتہ کے بعد اتو ار کے روز ہماری دلچسپ بحث تقلین کے موضوع پر دوبارہ شروع ہوئی ، خداوند کریم کے نام سے بحث کا آغاز کیا۔

استاد! آج میری خواہش ہے کہ اہل بیت ملیہم السلام اور ان کی شاخت کے بارے میں بحث کی جائے۔ ہرکوئی جانت ہے کہ اہل بیت علیا ہم کی عجب ومودت آت جہم سے دوری کا سبب ہے، اور اہل بیت علیا ہم کی مودت ودوسی بل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے، حافظ ہموینی فرائد السمطین میں روایت کورسول اکرم میں ہی نے نے ساتھ کرتے ہیں کہ آ یہ نے فرمایا:

معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد حواز

على الصراط والو لاية لال محمد امان من العذاب

[فوائدالسمطین صواعق المرقه ص ۲۳ینابیع الموده قندوزی حنفی باب ۲۰۵ مص ۲۸۱]

"شاخت آل محمط علية جنم كى آكس برات باورآ ل محمط اليالي كى ولايت عذاب البي سامان بـ"

اے استاد محرم! آل محمض في نوت كا درخت ، اور امت محمض كي لئے باعث

( 164 ) \*\*\* \*\*\* \*\*\* ( **?** UKU \*\* UKU \*\*)

رست، اورفرشتگان البی کے لئے اگر پورٹ ہیں۔ اہل ابیت اطہار میں ہم السلام ایک ایسا
پاک درخت ہیں کہ 'اصلها ثابت و فوعها فی السماء'' کہ جس کی جڑیں زشن میں
اورشائیس آسان تک کپٹی ہوئی ہیں۔ سیوطی اپنی کتاب درالمنشور کی ج ۱۹۹۵
پر آیت تطمیر کے ذکر کے بعدرسول اکرم میں کا کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

نحن اسل البيت الذين طهر سم الله، ما من شجرة النبوه وموضع الرسالة ومختلف الملائك وبيت الرحمة ومعدن العلم-

"م الل بیت علاق کو خداوند تعالی نے رجس و پلیدگی سے پاک وطاہر رکھا، ہم شجر نبوت بھی ہیں اور جالگاہ رسالت بھی، اور ہمارے گھر میں فرشتوں کی ہروفت آ مدور فت رہتی ہے اور ہمارا گھر علم وفضیلت کی کان بھی ہے، اور دحمت کا گھر بھی ہے۔"

نحن شجرة النيوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم- ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة-

"بہم شجر نبوت، مرکز رسالت، از پورٹ فرشتگان الی علم ووائش کی کانیں، حکمت ووائل کی عضم بیں، حارے دوست اور حاری محبت رکھنے والی کے فتظر میں اور حارے وقمن عذاب الی سے

# ﴿ النور المَّرِينَ الْمُولِ مِنْ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللِّلْمِلْمِلْمِلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

عترته خير العتر واسرته خير الاسر وشجرته خير الشجرة-

و محرّت والل بيت عليه يغير تمام عرّتول سر بهنر ، خاندان رسول طفيكة تمام رسول طفيكة تمام رسول طفيكة تمام شجرون اور فيم رسول طفيكة تمام شجرون اور انساب سافضل ب

اے استادا ہے وہی اہل بیت رسول خداض کے تو بیں کہ آپ پر ہر نماز میں کہ رسول خداض کے بعد ان پر درود وصلوات بھیجنا واجب ہے، کیاتم نماز میں تشمد کی حالت میں پیش کتے:

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الراهيم وآل الرهيم " " المخالية محمد كما " المخالية محمد كما المراجم والمراجم و المراجم والمراجم والم

کیا بڑاری نے اہل بیت اطہار کیم السلام کے ساتھ دھنی وعداوت کے با وجود ان کی عصمت وطہارت کی گوائی ٹین دی، جب کہ وہ اس آیت ان اللہ و ملات کته مصلون علی النبی کی تغییر کرد ہا تھا، تو اس نے تینیم اکرم مطب ہے ہے۔ ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ جھ پراس طرح ورود بھیجا کرو۔

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراميم وآل ابراميم انك حميد



سجید، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراسيم وآل ابراسيم انك حميد

[صحیح بخاری، ج عُص ٤٦ اکتاب بدء الخالق وکتاب التفسیر ج ٦ ص ١٢٠ صحیح مسلم ج ٢٠ص٦ اکتاب الصلوة سیوطی درالمنشور ج ٥ ص ٢١٥]

بیالی عظیم ستیال بیں کہ جن کی عظمت اور فضائل کے تصیدے شافعی ند بب کے رکیس امام شافعی نے پڑھے جیں۔ انہوں نے اہل بیت اطہار علیم السلام کی شان میں کافی اَشعار کہے ہے لیکن ہم ذیل میں ان کے دومشہور اَشعار پر بی اکتفاء کرتے ہیں وہ کہتے ہیں:

يساآل بيست رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن انزله كفاكم من عظيم القدر انكم من لم يصل عليكم لا صلوة له

اے خاندانِ رسول خداہ ایک آنہاری دوئی ومودت فرض و واجب ہے اور ضدا دندنے قرآن مجید میں اس کی طرف تھم کیا ہے۔

تنہارے لیے بی فخر وعظمت کافی نہیں ہے کہ جو مخص تم پر نماز میں درود وصلوۃ فہر کی نماز باطل ہے۔ فہر میں درود وصلوۃ فہر کی نماز باطل ہے۔

استاد! تم نے اشعار کی شافعی کی طرف جونست دی ہے کہ اہل بیت طیائیں سے دوئی ومحبت قرآن میں واجب قرار دی گئی ہے، اس نے کس آیت میں دیکھا ہے؟

[مسند احمد بن حنبل ج٦ص ٣٢٣

شبافعی نے اہل بیت کی مدح میں کافی اشعار کیے نہیں۔ اور اس کے دوسرے اشتعار ''دیوان الامام الشبافعی'' میں ذکر کئے گئے ہیں جنہیں مکمد عفیف

#### ( 167 ) \$\int\text{367} \text{367} \text{367}

الرعبى نے جسع كئے ہيں ،اور يه كتاب بيروت ميں چھپى ہے من جمله اس كے تين اشعار بہت مشہور اور زيبا ہيں ]

''آگر کسی مجلس میں ان پاک ہستیوں، حضرت علی اور آپ کے دوفرزند ار جمند' دھسن وحسین اور فاطمہ زہرا ایکا ذکر ہوجائے تو بے معرفت لوگ جن کے بدن میں دشمنی اہل بیت مجلتی رہتی ہے کہتے ہیں کہ ایک گفتگونہ کیا کریں کیونکہ پیرافضیوں کی حدیث ہے۔''

بیددوشعر بہت مشہور ومعروف ہیں اور ان اشعار کو دوسر بے لوگوں کے ساتھ ایام احمد بن طنبل نے اپنی مسئد (1) میں ان کونقل کیا ہے البتہ ان کی نگاہ میں سورہ شور کی سیکویں آیت ہے کہ خداوندار شادفر ما تاہے:

قل لااسالكم عليه أجرا الا المودة في القربي.

"اے دسول طبیعة كهدد يجتى اكمين م سے اجر دسالت كا بكونيس ما مكنا سوائے اسينے قريبوں اور الل بيت علاق كى مودت وميت كے "

استاد: پیغیر طفیقا کے رشتہ داروں سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں پر تو بطور مطلق آیا ہے۔ یقیناً پیغیر طبیقا کی زوجات اس آیت میں شامل ہون گی۔

ہرگز الیانہیں ہے! کیونکہ پینمبر طرح اللہ خود مفسر ومین قرآن ہیں، آپ نے ان کا تعارف کر وایا ہے اور وہ جا رہتیاں ہیں۔

طبرانی ، ابٹر دویہ بشلبی ، احمد بن طبل ، ابوقیم ، ابن المغازلی اور دوسر بے لوگوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس کا کہنا ہے :

لما نزلت هذه الآية ،قيل: يا رسول الله! من قرابتك سولاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال على وفاطمة وابنا هما-

جب سے آیت نازل ہوئی تو رسول خدا طریقہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون لوگ جیں کہ جن کی مودت ومجت رکھنا ہمارے لئے واجب قرار دیا گیا ہے؟

آب نے فرمایا: علی علیات وفاطمہ علیات اور ان کے دو فرزند ددست علیات وصین علائم "

اس سے بڑھ کر حافظ کنجی نے اپنی کفایہ میں حافظ ابوھیم سے ایک جالب روایت افقال کی ہے:

اے مجمع مطابقة ! آپ اسلام کی وضاحت کریں۔ میٹیمبر! تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی خدا تبیس ہے اس کا کوئی شریک نمیس سے اور مجمع مطابقة اس کے بندے اور دسول ہیں۔

اعراني: كمياآ پاس امررسالت كاكونى اجر بهى چاہتے ہيں؟

پنجمبر: نه، فقط این الل بیت ذوی القربی کی محبت۔

اعرانی:میرے دشتہ داریا آ پ کے دشتہ دار

پیغیمر:میر بے دشتہ دار۔

اعرانی: اے پینمبر مطابطة البین ہاتھ کو جھے دیجئے تا کہ میں آپ کی بیعت کروں، کہاں جو محض آپ سے عبت نہ کروں، کہاں جو محض آپ سے اور آپ کے اہل بیت طابط سے محبت نہ کرے ضدااس برلعنت کرے۔

يغير: آين

یں اس سے بیٹھ کر کہتا ہوں کہ پیضدا وند تعالیٰ کے صراط مشتقیم ہیں۔ ہر دوز نماز میں سور و الجمد کی تلاوت کرتے وفت شدا سے دعا ما تکتے ہیں کہ ہمیں اس صراط کی رہنمائی وہدایت کر ''اهدنا الصراط المستقیم''۔

كتاب ذخائر العقبي كص ١٦ پر رسول خدا الطفيقة استفل كرتے إيل كر آپ فرمايا:

انا واهل بيتي شحرة في الجنة واغصانها في

# <\[ \frac{170}{300} \frac{170

الدینا، فمن تمسك بنا اتخذالی ربه سبیلا۔ "میں اور میرے الل بیت علیت کا فجر ہیں، اس کی شاخ اور پت ونیاش ہیں۔ پس نے ہم سے تمسک رکھا اس نے پروردگار کے راستہ کو یالیا۔"

تعلی 'الکشف والبیان ''ش' اهدنا الصواط المستقیم' کی تغیر کرتے وقت مسلم بن حیان سے قل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جو کہتا ہے :

"اس مقصد بصراط محرواً لم المراب

اس سے بھی پڑھ کریش عرض کروں گا کہ حاکم حسکانی نے اپنی کتاب 'شواهد السنزیل''یں چنوطریق سے رسول خداہے تھا سے لقل کیا ہے کہ آ ہے فرمایا:

ان الله خلق الانبياء من اشعار شتى وخلقنى من شجرة واحدة، فانا اصلها وعلى فرعها، وفاطمة لقاحها، والحسن والحسين ثمرها، فمن تعلق بغضن من اغصانهانجا، ومن زاغ عنها هوى، ولوان عبدا عبدالله بين الصفا والمروة الف عام ثم الف عام ثم الف عام شم لم يد رك صحبتنا، اكبه الله على منخريه فى النار- ثم تلا"

"قل لا أسئلكم عليه اجرًاالاالمودة في القربي- "الشقالي في الما المياء كونا كون ورفق سي بيدا كا ما الماء ورجي

درخت خصوص سے پیدا کیا ہے، ہیں اس درخت کی جڑا ورعلی علائی اس
کی شاخ ، اور فاطمہ علائی اس کی ہے اور حسن علائی وحسین علائی اس
درخت کا شمر ہیں۔ پس جس نے بھی اس کی شہنیوں میں سے سی ایک کو
پر ٹرا لیا وہ کا میاب وکا مران ہوگیا، جواس سے دور ہوگیا وہ ہلاک ہوا،
اگر کوئی بندہ، خدا کی عبادت صفاوم وہ کے درمیان بزار سال کرے،
پر بزار سال کرے اور پھر بزار سال عبادت اللی بجالا نے لیکن اس
کو ہمارے ساتھ محبت نہیں ہے۔ خداونداس کو جہنم کی آگ میں اندھے
منہ گرائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس آیت کی حلاوت فرمائی
د قل لا استال کے علیہ۔

[حاكم حسكانى "درشوابدلتزيل" كنجى دركفايه ص ١٧٨]
ا استادا طبرائى التي تغييرالا وسط عن المحسين عليدالسلام سي قل كرتا هي كه رسول خداصلى الله عليدة لدوسلم في ارشاد فرمايا:

الزسوا سودتنااهل البيت، فانه من لقى الله عزوجل وهو يودنا دخل الجنة شفا عتنالوالذى نفسى بيده لا ينفع عبداً عمله الا بمعرفة حقنال

[مجمع بیشمی ،ج 9 ص ۱۷۲، رشفت الصادی ص ۲۳]

"بهم الل بیت علیاتی کی محبت ومودت سے ہر گز جدانہ ہوتا ہر وہ خض جو
چاہتا ہے کہ اپنے خدا سے ملاقات کرے اور اس کے دل میں ہماری محبت

مجی ہے تو اپنی وہ ہماری شفاعت سے بہشت میں داخل ہوگا۔ جھے اس

ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اکی ہمی بندے کی

عبادت اور عمل اس كوكوئى فاكده نيس ينني سكنا جب تك اس كو مارے تن كى پيچان دشناخت شەموگى۔"

طاکم نے متدرک میں ابن عباس واللہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول فدا منطق نے ارشادفر ماما:

لوان رجلًا صفن نين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقى الله وهو سغضى لا اهل بيت محمد دخل النار-

"اگرکوئی فخص رکن اور مقام کے در میان نماز پڑھے اور روز ہ رکے ، اور پھرای حالت میں سرجائے ، جب کہ اس کے دل میں دشنی آل فیکٹی آؤ وہ سید ھاجہم میں جائے گا۔"

[مستدرك حاكم، ج٣،ص ١٤٩]

اے استاد! اہل ہیت علایہ و اعظیم مستیاں ہیں کہ جو بھی ان سے متوسل ہوا وہ کامیاب وگامران ہوا۔ جس نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا ،اوران کی ولایت کو قبول نہٰ کیا وہ ہلاک ہوا۔

ما کم اپنی کتاب متدرک ش اپنی مند کے ساتھ عنش کنانی سے نقل کرتے ہیں کداس نے کہا: ش نے ایو در نظر کو دیکھا جو کہ کعبہ کی کھڑکی کو پکڑے ہوئے تھے اور کہدر ہے تھے۔
کہدر ہے تھے۔

اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے جوٹیس جانتا وہ جان لے کہ ش ابوذ راہوں، تھیتی ش نے رسول فداسے سناہے کہآ پ نے فرمایا:

مثىل اهىل بيتىي كىمثىل سىڤيىنة نىوح، مىن إ

ركىمانحى ومن تخلف عنها غرق ـ

[مستدرك حاكم ج٢، ص٣٤٣، صواعق المحرقه ص ١٨٤، الجامع الصغير ج١، ص ٩٧، منتخب كنز العمال ، ج٥، ص ٩٢، مجمع الزوائد ج٩، ص ٨٦٠ مناقب ابن مغازلي ص ١٣٣٠ تاريخ بغداد ج٢، ص ٩١، نور الابصار شيلنجي ص ١٠١ اسعاف الراغيين ص ١١٤]

"كدير الل بيت عليم مثنى نوح عليم كل ماند بي كدجوال من سوار بوكيا وه كامياب بوكيا، اورجس ني ال سع مندمور اوه بلاك بوكيا-"

طاكم افي كتاب" ادمه" من كهتاب كداس مديث كى سند مجح بداوراى طرح ما كم بحى اين عباس فالد سنقل كرتاب كدرول فدالط كالم في اين عباس فالدس سنقل كرتاب كدرول فدالط كالم في اين عباس فالد

"آ سان کے ستار بے ذشین والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، کہ وہ کہیں دریا پیس غرق نہ ہوجا کیں۔ای طرح میرے اٹل بیٹ میری امت کا جاء وماوی چیں تا کہ ان کے درمیان اختلاف واختشار نہ ہو سکے۔اگر عرب کے کمی گروہ نے میرے اٹل بیٹ سے مخالفت کی اور ان کے درمیان فتنہ وفساد پیدا کرنے کی کوشش کی تو شیطان کی حزب پیس سے محشور ہوں گے۔"

إمستدرك حاكم، ج ٣، ص ١٤٩، "النحوم امان لاہل لارض من الغرق اہل بيتى امـــان لا متــى من الا ختلاف فاذا خالفتہا قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابــليـــس " اور روايت احــمــد مـــــاقب ميــن آئــى ہـــ "فاذا ذہب اہليتى دہب اہل الارض " اگر ميرے اہل بيت ً نه ہوں گـــ تو پھر لوگ زمين پر نه رہيں گـــ ]

اےاستاد! الل بیت علیا وی خدا کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کی شان میں ارشاد موتا ہے:

انما يريد الله ليذبب عنكم الرجس ابل

الىيت ويطهر كم تطهيرا

''اے الل بیت طال اور کھنے کا ارادہ کر رکھاہے، جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔''

ا تفاق کی بات ہے کہ اس آیت مجیدہ سے پتہ چاتا ہے کہ اہل بیت طبیقیا معصوم عن الحظاء ہیں اور کسی فتم کا گناہ ان سے سرز دنہیں ہوتا۔ کیونکہ ضداوند تعالی نے انہیں اپنے تمام بندوں سے پاک وطاہر قر اردیا ہے۔

استاد! آپ نے جو آیت بیان کی ہے اس کے مصداق فقط وہ لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تمہارا حقیدہ ہے ، کیونکہ اس آیت میں رسول طبیقیز کی از واج بھی شامل ہیں ، آپ اس آیت کے ماقبل اور مابعد کا ملاحظہ کریں آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ تمام کی مثمان آیات رسول مطبیقیز کی از واج کے متعلق ہیں اور ان کے شمن میں بیر آیت نازل ہوئی ہے۔

جہاں پر کلام از واج رسول طابقۂ کے متعلق ہے وہاں پر جمع مونث کا صیغہ لایا گیاہے چیسے:

> ان اتقيتن، فلاتخصغن، والا تبرجن، واقمن الصلو.ة و آتين الزكاة\_

نیکن یہاں پر جمع مذکر خاطب کا صیفہ استعال کیا گیا ہے، اس طرح کے موارد قرآن میں زیادہ ہیں۔ بیکوئی ٹی چیز نہیں ہے اور آپ کے مدی کے خلاف آیت اکمال دین کافی ہے۔ البتہ اس پر پہلے بحث ہو پچی ہے۔ آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کی اہمیت کے طور پر آیت تحریم مینہ اور خزیر کے گوشت کے درمیان لایا گیا! آپ مورہ ما نکرہ کی تیسری آیت مطالعہ کریں ارشاد ہور ہاہے:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنفته والموقرذة والنطية ومااكل السبح ال امادكيتم وماذبح على النصب وان تستقسموا بالا زلام، ذلكم فسق، اليوم عايئس الذين كفروامن دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطرفي مخمصة غير متجانف لاثم فان اللاه اغفور رحيم.

اس آیت شریفه می گا ایک تحرمات کوشار کیا گیا ہے، ان بیل سے مردار، خزریکا کوشت، خون، الیا فی بیجہ شے خدا کے نام کے بغیر فرج کیا گیا ہو، اور دوسرے موارد کہ جن کا نام لیا گیا ہے، پھرارشا و ہوتا ہے اب کفار تمہارے دین سے ناامید و مایوں ہو گئے ہیں۔ ان سے مت ڈریئے گا فقط اپنے خدا سے ڈریئے گا۔ آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا ہے۔ اور اپنی نعتوں کو تمہارے لئے تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لئے آئین کے عنوان پر قرار دیا ہے۔ جب یہ مطلب مہم تمام ہو گیا، تو پھر مطالب گزشتہ سے پیوستہ ہوجا تا ہے۔ کہ اگر کوئی فض قط کی حالت میں ناچار ہوجائے اور وہ حرام فذا کھالے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ خدا و ند ففور ورجم ہے۔ اور وہ حرام فذا کھالے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ خدا و ند ففور ورجم ہے۔ کویا بیم مطلب کافی مہم تھا، للذا جملہ معترضہ کے طور پر اس کو لا یا گیا، جب کہ اس کویا خدا وند تعال اس کو تا بیت سے کی قسم کا ربط نہیں ہے۔ چونکہ یہاں پر مطلب کافی مہم تھا کویا خدا وند تعال اس کی تحقیق کریں گے۔ اور اہم مطلب کو حاصل کریں گے۔

اس کوچھوڑ ہے۔خود پیٹم سلام ہے کہ جو کہ مفسر وہیں قرآن ہیں نے اس اشکال کو دور کیا ہے تاکہ لوگ اس مہم مطلب کو اس سے قبل اور بعد والی آیات پر اخمال نہ کریں۔اس آیت کے نزول کے بعد ایک جالب مفصل داستان ہے کہ آپ نماز کے لیے جانے سے پہلے خان علی ہے تھا وہول ہے تھا پر جاتے اور ان کو خطاب کر کے ارشاد فراتے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَ كُمْ تَطُهيُرا (الصلواة يرحمكم الله

[مسند احمد بن حنیل ج۳، ص ۲۰۹]

"خداوند تعالی نے ادادہ کردکھا ہے کہ تم اہل بیت علیا کورجس وتا پاک سے اس طرح دورر کھے جس طرح دورر کھنے کا حق ہے ( نماز کا وقت ہے خداتم پردتم کرے )۔

اگرآپ کو یا د ہوتو گزشتہ بحث یں ، میں نے سیج مسلم سے نقل کیا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے خود پوچھا تھا کہ آپ کا مقصد اہل بیت سے کون مراد ہیں؟

آپ کا مقصد عور تیں نہ تھا، زید بن ارقم خاتی ہمارے جواب میں کہتے ہیں:

دند! خدا کی شم، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایک

مت رہے، اور چھروہ طلاق دے دے، اور وہ عورت اپنی قوم کی طرف
لوٹ جائے کیکن اہلِ بیت علیاتہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ریشہ واصل خانوادہ
رسول سے ہے اور ان تمام پر صدقہ کھانا حرام ہے۔''

[صحیح ترمذی ج۰، ص ۲۰۲، مستدرك حاكم ج ۳، ص ۱۰۸ اسدالغایه ج۰ ص ۱۲۰ درال منشور سیوطی ج۰ ص ۱۹۸ مستدرک حاکم ج ۳، ص ۱۹۸ مستر المنشور سیوطی ج۰ ص ۱۹۹ مجمع الزوائد، ج ۲۲ ص ۲۰ مسكانی ج ۲۰ ص ۱۱]

میر بحث گزرگئی۔اگرآپ بخاری اور سلم میں آیت تیم کنزول پر بحث کریں اور آپ دیکھیں گے اور انہوں نے ٹابت کیا ہے کہ حضرت حضرت عائشہر سول میں تیک اور آپ دیکھیں کے اور انہوں نے ٹابت کیا ہے کہ حضرت حضرت عائشہ سے ایک زوجہ ہیں جو خاندان ابو بکر سے ہے نہ کہ وہ خاندان رسول میں تیں۔

[صحیح مسلم ح۷،ص ۱۲۳]

اے اسٹاد محترم! الل بیت طابلی پیغمبر طریقیکا ہی وہ لوگ ہیں جن کی شان کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں:

من سره ان يحبا، ويموت مماتي، ويسكن حنة عدن غرسهاريي، فليوال عليا من بعدى وليوال وليه وليوال عليا من بعدى، فانهم عثرتي، خلقوا من طينتي، ورزقوافهمي وعلمي ، فويل للمكذ بين بفضلهم من امتى، القاطعين فيهم صلتى، لا انالهم الله شفاعتي -

"جوچاہتا ہے کہ وہ میری طرح زندگی گزارے، اور میری مانند ونیا سے
رطت کرے اور بہشت بریں میں ساکن ہونا چاہتا ہے جیسے میرے
پروردگار نے بتایا ہے پس اسے میرے بعد علی علیاتی کی ولایت کو حما
اختیار کرنا چاہئے علی علیاتی کے دوستوں سے دوئی رکھے، اور میرے بعد
میرے اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھے اور ان کی اقتدار ، بیروی کرے،
کیونکہ یکی میراخاندان اور میری عرب ہان کومیری مٹی ہے خاتی کیا گیا
ہے، میراغلم قیم اور اور اک ان کودیا گیا ہے، پس میری امت کے ان

لوگوں پر افسوس ہے جوان کے فضل ونضیلت کی تکذیب کریں۔ اور میری میرے رحم وصلہ کو ان سے قطع کریں۔ خداوند ان لوگوں کو ہرگز میری شفاعت سے بہرہ مند ذکر ر ''

اے استاد محرم! خدا گواہ ہے کہ جارا لئے یہی ایک روایت کافی ہے کہ ہم پر پینجبر
اکرم طریقہ نے اہل بیت علیا کی اتباع و پروی لازم قرار دی ہے۔ چند نا دان یہ کیوں
چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیا کی یہ عظمت اور فضیلت خود حاصل کرلیں؟ کیا یہ شفاعت
محمد طریقہ کے حاصل کرنے کی طرف مائل ورا غب نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آ دی
بعض واجبات کو بجا لائے اور دوسرے واجبات کواپئی مرضی سے نہ بجالائے اور پھر
بہشت بریں میں جانے کی امید لگائے بیٹے ہو؟

اےاستاد! اہل ہیت طابی الی عظیم ستیاں ہیں کہ جو بھی ان کے دروازہ پرامید وآرز ولے کر گیاوہ خالی ہاتھ بھی نہ آیا، اوران کی جنتی بھی تعریف ومدح کی جائے وہ مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔

بیر و ان رسول الله ، جان رسول الله طفیقید اور روح روان رسول الله طفیقید این رسول الله طفیقید این سول الله طفیقید این سول الله طفیقید این سول الله می شاخت و بیچان لازم ہے جن لوگوں کو بید عظیم نعمت نصیب نہیں ہوئی وہ فورا ان کے دروازہ پر جھک جائیں۔ خدا کی قتم ، جن لوگوں نے ان نورانی ہستیوں سے دشمنی رکھی اوران کی عظمت کا اقر ارنہ کیاان کوجہم کی آگر سائیوں کے دروازہ کی اوران کی عظمت کا اقر ارنہ کیاان کوجہم کی آگر کی جلائے گی۔

سیال بیٹ علیائی ، وہی لوگ ہیں جوتار کی اوراندھرے میں ہاتھ ہیر مارنے والے لوگوں کو روشنی کی قندیل دکھاتے ہیں۔اور گمراہ لوگوں کی اپنے نورے راہنمائی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی تمجید وستائش زبان وی سے ہوئی، اور رسول

خداه الشرائ فخصيت بيان فرماكي -

یہ وہی لوگ ہیں کہان کے وجود میں جہان کے تمام افتخارات وامتیاز ات معنوی وروحانی مجسمہ ہیں۔

یہ وہی لوگ ہیں کہ خداوند تعالی نے انہیں علم لدنی عطا کیا ہے اور ان کی قدرومنزلت آسانوں اور افلاک سے بھی بالاتر ہے۔ اور ان کا ھیکوہ وجلال عالم ہستی سے بھی بالاتر ہے۔

یہ ایسے عظیم انسان ہیں کہ فضیلت وعظمت ، بزرگواری ومجد اور کرامت سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔اوران کی بزرگی وعظمت کے سامنے بزرگان روزگار ورطہ جیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔

بیوہی عظیم لوگ ہیں کہ جن کے دروازے کے دربان فرشتے ہیں۔ بیروہی لوگ ہیں ....کہ جن کے بچوں کے پنگوڑوں کی ڈوری ملا تکہ ہلاتے ہیں۔

یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے گھر کا آٹا فرشتے آمادہ کرتے ہیں۔

یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کے کپڑے جنت ہے آتے ہیں۔

یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کا درزی جبرائیل علاہ ہے۔

یہ وہی لوگ ہیں سے جن کے دروازہ پرموت اجازت مانگی رہی۔

یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی عجت ومودت کے بغیرایمان کامل نہیں ہوتا۔

یہ وہی لوگ ہیں جب تک رسول علائی ان کی خلافت وامامت کا اعلان نہ

کرے تو رسول علائی کا دین کامل نہیں ہوتا۔

یہ وہی لوگ ہیں۔ جومعصوم پیدا ہوتے ہیں۔



ہاں اگر ایک روز تیتی یا زمین تار کی وظلمت میں ڈوب مبائے ، تو ان کے نور ہدایت سے اس کو گرائی سے نجات ولائی جاسکتی ہے، جولوگ فروغ محمدی علائی کے درکو بھول چکے ہیں، وہ راہ اہل بیت علائی پ رجھک کر دستک دیں۔ راو اہل بیت علائی پر آ جا کیں کیونکہ یہی صراط متنقیم خدا وندی ہے وہ دراہل بیت علائی پر جھک کر دستک دیں۔ دیں۔

باخدا قلوب عارفان خدااورا المعبت كے دل ان ك اسير ہو چكے ہيں۔اوران چره بائے درخشد و كے توسل كے محتاج ہيں، كيونكدان كے وسيلہ سے ہى حوالج اور مشكلات دور ہوتى ہيں۔

باخدا ان ملکوتی مخلوق کے پرچم تلے صاحبان جمع ہوں گے، اور ان کی مقعلِ ہدایت سےلوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اور راہ خدا پر جائیں گے۔

اے استاد! اگر ہر مسلمان اہل بیت علیہم السلام کو تبول کرتا ہے اور ان کی محبت ہر مسلمان کے دل میں پہناں ہے تو پھر دوسروں کے دروازہ پر دستکہ کیوں دیتے ہیں؟ بن لوگوں کی تم طرف داری اور پیروی کرتے ہوان کو تمام مسلمان راہبر قبول کرتے؟ تمام مسلمان دل وجان سے آل اطہار کو قبول کیوں نہیں کرتے تا کہ دنیا و آخرت میں سعادت وخوش بعضی سے ہم کنار ہو کیس؟ رضایت خدا اور رسول خدا میں گریا کہ پاسکیں؟ مساوت وخوش بعضی سے ہم کنار ہو کیس؟ رضایت خدا اور رسول خدا ہے تھے کو پاسکیں؟ بہتر (۷۱) ان بہتر (۷۲) فرقے بنانے کی ضرورت کیوں محسوں ہوتی کہ اگہتر (۱۱) ان میں دوز خی ہیں اور فقط ایک جنتی ہے۔ فرقہ نا جیہ تو ایک ہے جب کہ طرف داران میں دوز خی ہیں اور فقط ایک جنتی ہے۔ فرقہ نا جیہ تو ایک ہے جب کہ طرف داران بیں بیت میں دوز خی ہیں اور فقط ایک جنتی ہے۔ فرقہ نا جیہ تو ایک ہے جب کہ طرف داران

بارانِ رحمت سے سیراب کیوں نہیں ہوتے، چہ جائے کہ ادھراُ دھر سے گدلہ پانی پی رہے ہو؟ان کے وجود پاک ہے اپنے دلوں کومینقل کروتا کہ ہرگزییا سے ندرہ

سکواورروز قیامت عوض کوڑسے جام عشق پیکو تا کہ ہمارے دھان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شیریں وشاوب رہیں۔ ہم شیعہ وسی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیے ،اوران تمام اختلافات اور تفرقوں کو دور کیوں نہیں کرتے۔ اور کمتب اہل ہیت کے ساتھ پیوستہ کیوں نہیں ہوتے تا کہ دنیا کے تمام انحرافی اور غلط قوانین وآ کین اور کمت سے چھکارا باسکیں؟

کیا ہم اپنے آپ کورسول طیکھٹنے کے پیروکارٹیس کھتے ؟ کیا خداوند نے ہمیں تھم نہیں دیا تھا کہ 'ماآت کم السوسول فحلوہ ومانھا کم فائتھوا''ہم زبان سے تو اپنے آپ کورسول طیکھٹے کا چیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہارا ممل کتب رسول طیکھٹے کی خلاف کیوں ہے؟

ہم اجررسالت کوادا کیوں نہیں کرتے ، اور مودت ذوی القربی کودل وجان سے قبول کیوں نہیں کرتے ، اور مودت ذوی القربی کودل وجان سے قبول کیوں نہیں کرتے ، جب کہ جاری دارین کی کامیا بی وسعادت کا رازای میں مضمر ہے کاش ہم اس انحرانی راہ سے چھٹکارا حاصل کر پاتے اور مسیرلوائے اہلی ہیت مسیر ہے تا ہے دار کی بدایت حاصل کر سکتے ۔ آئین رب العالمین!





# الل سنت بحث كرنے ہے گھبرا گئے

آج قبل اس کے کہ ہماری بحث شروع ہوتی اور ہم پیروی وا تباع اہل بیت طبائل ا پرشیریں بحث شروع کرتے ، ایک لڑکا ہماری کلاس میں آیا اور میرانام پکار کر کہنے لگا کہ کلاس فتم ہونے کے بعد ہیٹر ہاسڑ کے کمرہ میں تشریف لے جائیں۔ انہیں آپ سے کام ہے۔

میں نے کائی سوج بچار کیا، یہاں تک کہ پورے پیریڈی ساس سوج میں ہی فلطاں رہا کہ جھے سالی کون مفلطی سرز دہوئی ہے؟ جھے ہیڈ ماسڑ کے کمرہ میں کیوں بلایا گیا ہے؟ شاید کی نے میری کوئی شکایت کردی ہے؟ اگر شکایت ہوتو کس سلسلہ میں شکایت ہوتی ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں گیا، جوسکول کے قانون کے خلاف ہو، شکایت ہوتی ہے میں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں گیا، جوسکول کے قانون کے خلاف ہو، اور سکول کے تقم وضبط اور امن کو درہم برہم کرے؟ میں نے کبھی کسی پیریڈ سے فیرحاضری بھی نہیں گی، سکول بروقت پہنچتا ہوں، سکول کے قوانین کا بمیشہ احر ام کرتا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے کہ آج ہیڈ ماسڑ کے موں۔ اسپنے اساتذہ کی عزت و تو کریم کرتا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے کہ آج ہیڈ ماسڑ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ انہی افکار میں گم سم ذہن میں کی سوال اٹھے، لیکن کے سبحہ میں نہ سامنے پیش ہونا ہے؟ انہی افکار میں گم سے ذہن میں کی سوال اٹھے، لیکن کے سبحہ میں نہ آیا، میری سوچ پر اگندہ ہو چکی تھی اور ذہن پر ایک ہو جھ ساتھا کہ ای اثنا میں دوسر سے تھا، ان جا جس نظام کو منظم کر رکھا تھا، ان جیسے بیریڈ کی تھنی بھی مور سے تھا، ان جوں نے سکول کے نظام کو منظم کر رکھا تھا، ان جیسے بیریڈ یا مسل کی تیا مرح میں داخل کے نظام کو منظم کر رکھا تھا، ان جیسے بیریڈ یا میں مرح ہوت تھا، ان جوں نے سکول کے نظام کو منظم کر رکھا تھا، ان جیسے باصلاحیت ہیڈیا مرح بہت کم ہوتے ہیں۔

نویں جماعت میں ہمارے ریاضی کے استاد کھے وصے کے لئے چھٹی پر تھے،
اوران کی جگہ ہیڈ ماسٹر ہمیں ریاضی پڑھاتے تھے، واقعاً ایک قابل اور لائق استاد تھے،
ان کو درس پڑھانے کا سلقہ بھی آتا تھا، ہمارے ریاضی کے استاد کی جگہ کئی دفعہ ہماری
کلاس میں درس دینے کی غرض سے تشریف لا چکے تھے، لہذا میں ان کے لئے کوئی اجنبی
شفا (مولف کی تحریر کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ بیطالب علمی کے زمانہ میں کافی
ذہین تھے، اس لئے کہ ڈبین لڑکے پراستاد کی خاص نگاہ ہوتی ہے) میں ہیڈ ماسٹر کے
کمرہ میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا انہوں نے جواب سلام کے بعد جھے ہے کہا:

بڑے تعجب کی بات ہے! مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے سکول کی فضا کو مکدر کر رکھا ہے، اور تم تفرقہ بازی کی باتیں کرتے ہو، میں نے جوتم سے کلام کیا ہے، اس سے جھے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بیہودگی اور مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ بہر حال تم خود بتاؤ کہتم نے ایسا کون ساکام کیا ہے کہ بعض اسا تذہ نے تبہاری شکایت کی ہے؟

فوراً میرے ذہن میں آیا کہ وہی استاد ہو سکتے ہیں کہ جو" دوسری بحث میں شریک سے "خونہ جنہوں نے لچرتم کی گفتگو کی شی ، اور ان کی بحث انساف وحقیقت سے کوسوں دور تھی۔ بحث کے دور ان ان کے چیرے پر بل پڑھئے تھے۔ لاز مانہوں نے بی شکایت کی ہوگی۔ کیونکہ وہ بحث تو نہ کر سکے تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی جذبات سے کام لیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جھے تو کوئی الی خرنمیں ہے۔ جذبات سے کام لیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جھے تو کوئی الی خرنمیں ہے۔ یا ایک شرائی آمنٹو اور ان جاء کہ فاسِق بنباء فتیسٹو اور ان آن

"اعصاحبان ايمان الرتمباري باس كوئى فاس خركرات وتم

#### ﴿ الْنَوْلَ عَنْ مَانِ ؟ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ 184 ﴾ خوب تحقیق کرلیا کروکھی کمی قوم کونا دانی سے کوئی ضرر نہ پہنجادو۔''

[سوره حجرات آبت٦]

محترم ہیڈ ماسٹر صاحب! میرے خلاف جوآپ کورپورٹ دی گئی ہے شایداس کا زیادہ تر حصہ محمح نہ ہو۔ ہوسکتا ہے نمبر بنانے کی خاطر ہو؟ ببر کیف اگر مجھ سے کوئی غلطی، اشتباہ یا گناہ سرز دہو گیا ہے تو میں ایناد فاع کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔

ہیڈ ماسٹر صاحب میری گفتگو کے انداز سے متاثر ہو چکے تھے بڑی خندہ پیشانی سے میری طرف رخ کرکے کہنے لگے:

میرے بیٹے! دیکھو،سکول مناظرہ ومباحثہ کی جگہ نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے مذہب وعقیدہ میں آزاد ہے، کسی کودوسروں پرحملہ آ ورہونے کا حق نہیں ہے، جمعے بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنے بعض اساتذہ کرام سے اختلافی مباحث شروع کررکھے ہیں، یہاں تک کہ تم نے کلاس میں بھی بیمناظرا ندروش اختیار کررکھی ہے آورا پی کلاس کے طلبا کا زیادہ تروفت تفرقہ انگیز مسائل میں صرف کرتے ہو۔

محترم ہیڈ ماسٹر صاحب! پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سے چھوٹا ہوں، کیا میں دوسروں پرخصوصاً اپنے اسا تذہ ہے جن سے میں عمر میں چھوٹا ہوں۔ وہ جھے ہے ملا اور تجربہ کے لحاظ سے بڑے ہیں پر حملہ آ ور ہوسکتا ہوں؟ اگر میں اس کا قصد وارا دہ رکھتا ہوں تو پھر اس کو کوئی قبول نہ کرہے، اور پھر میں اس پر حملہ کروں؟ بیاعتراض تو بعض اسا تذہ پر عائد ہوتا ہے کہ میر اتعلق شیعہ گھرانے سے ہے۔ کیا میرے لئے لازی ہے اسا تذہ پر عائد ہوتا ہے کہ میر اتعلق شیعہ گھرانے سے ہے۔ کیا میرے لئے لازی ہے کہ میں نہ ہوئی کہ دیں نہ نہ ہوئی کہ وہ اپنے نہ ہے کو جھے بر مطونے؟

میٹر اسٹر! تم نے خود ہی جواب دے دیا ہے، فرہب کسی پر جرا کھونمائیس

جاسکتا، چونکه سلیس دینی کتابوں کاسنی فداہب کے مطابق بنایا گیا ہے اس لیے ان کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے تا کتم اس سلیس کے مطابق امتحان دے سکو۔ اگر میرے فدہب کے مقدمات پر کوئی حملہ آور ہو، اور میرے عقیدہ کی تو ہین کرے، تو پھر کیا مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اینا دفاع کروں؟

جناب استاد محترم! اتفاقاً یمی ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ تک تھیج رپورٹ نہیں پہنچائی گئی۔ ہم نے کلاس روم میں بحث نہیں کی ، فقط پہلے روز کلاس میں بحث ہوئی ہے وہ بھی طلبہ کی اجازت ہے۔

پس اس کے بعد میں معمولاً ہفتہ میں دو دفعہ استاد سے بحث کرتا ہوں، اور آپ
جانتے ہیں کہ جتنی بھی یہ بحثیں زیادہ کی جا کیں، ابہام سے اُتنا بی زیادہ پردہ اٹھتا ہے،
اور حق واضح ہوتا جاتا ہے۔ چاہے وہ میں نے اپنے مذہب وعقیدہ میں اشتباہ کیا ہویا
میرے دینی استاد نے یا کوئی اور ہو۔ کیا میں ان سے بحث نہ کروں، تا کہ میر ہا او پ
مطالب روشن ہو جا کیں اور میں ہدایت حاصل کرسکوں؟ اور اس طرف بھی یہی حال
ہے کہ چاہے وہ میرے استاد ہیں، اور ایک شاگر دے حوالہ سے بالاتر ہیں۔ انہوں نے
اپنے استخاب میں شاید استاہ نہیں، اور ایک ہی ہم باہم علمی بحشیں کریں تا کہ مای
صود مند گفتگو سے مثبت نتیجہ برآ کہ ہو۔



بعض اساتذہ نے جناب عالی کواس طرح کیوں رپورٹ دی ہے، کیا وہ حق سننے سے گھبراتے تونہیں ہیں؟

ہیڈ ماسٹر صاحب! جو بھی میرے ساتھ اس موضوع پر بحث ومباحثہ کرنا چاہے میں اس کے لئے ہر وقت تیار ہوں، لین میں بینیں چاہتا کہ کلاس کے اندر مباحثہ کروں، کیونکہ اس سے دوسر ہے طالب علموں کا وقت ضائع ہوگا، اور طلبا کوان بحثوں میں جتلا بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ مطمئن رہیں کہ ہماری بیہ حثیں ہرگز انحرافی و غلط نہیں، بلکہ علمی و تاریخی ہیں۔ ہم دلیل و بر ہان سے بحث کرتے ہیں بے دلیل نہیں، اگر ہماری بحث میں شرکت اگر ہماری بحث میں اگر ہماری بحث میں شرکت میں ماری بحث میں شرکت مرنے پرآ مادہ ہوجا کیں، یا کم از کم آپ ہماری بیتا کیوشرور کریں کہ ہماری گفتگویں فرقہ واریت ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم تو اتحادیون المسلمین کے داعی ہیں، ہم تو مسلمانوں کو فرقہ واریت ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم تو اتحادیون المسلمین کے داعی ہیں، ہم تو مسلمانوں کو انتشار واختلاف اور تفرقوں میں باشنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ امت مسلمہ کو انتشار واختلاف اور تفرقوں میں باشنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہیڈ ماسڑ! جھ میں بحث کرنے کا حوصلہ بیں ہے۔ آپ کی اور دوسر بوگوں کی گفتگو سننے کا وقت بھی میرے پاس بیس ہے۔ تم ایک شاگر د بوللذا مدرسہ کے نظم ونسق کا لحاظ رکھو۔ اگر تمہیں تبلیغ اسلام کا زیادہ شوق ہے تو رات کو مجد میں جا کر لوگوں کو وعظ وقیحت کیا کروالبتہ مدرسہ میں تمہاری ذمہ داری اور فریضہ بیہ ہے کہ اچھی طرح درس پڑھو، اور وہ درس جو تمہارے لئے اور دوسر بے طلباء کے لئے بتار کیے بین تا کہ سال کے آخر میں امتحان میں کامیاب وکامران ہوسکو،

' دمیں نے اپ ول میں کہا کہتم دنیا کے امتحان کی اہمیت کے کس قدر قائل ہو، لیکن تہمیں امتحان آخرت، مدرسہ خداوندی سے پاس یا فیل ہونے اور اس امتحان کے



بہرکف ہیڈ اسٹر سے معذرت کرتے ہوئے ان کے کمرہ سے باہر آگیا، لیکن بڑی پریشانی لائق ہوئی میرے ذہن پرایک خاصہ بوجھ تھا، میں رنجیدہ دل سے سوچ رہا تھا، کدان کے پاس کون کی دلیل ہے کہ بدلوگ حق سفنے سے ڈرتے ہیں، اور حق سے کی کتراتے ہیں، کیا حق بالل سے بہتر نہیں ہے؟ کیا کا میا بی ورستگاری حق کو حاصل نہیں ہے؟ کیا ہمارا فریف حق کو تلاش کر تا نہیں ہے؟ ہمیں حق وحقیقت کی جہتو نہیں کرنی چاہئے؟ ہم اپنی زندگیوں سے باطل کو دور کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ حق کے متلاشی کیوں نہیں ہیں؟ ہمال حق اور کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ حق کے متلاشی کیوں نہیں ہیں؟ جمال حق اور کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ حق کے متلاشی کیوں نہیں ہیں؟ جمال حق راد کیوں اختیار کرتے ہیں؟

قارئین کرام! کیا آپ ہیڈ ماسٹری گفتگوکودرست بھتے ہیں؟ کیا اُن کی میہ بات صحیح تقی کہ کیا اُن کی میہ بات صحیح تقی کہ سکول میں دین وغد جب پر بحث نہیں کرنی چاہئے؟ کیا فرجب کو مجد کی چار دیواری تک مخصر دیا چاہئے؟ کیا دین اسلام کی تبلیغ فقط مسجد کی چار دیواری تک مخصر ہے؟ کیا سکول علوم فرجی کے حصول کے لئے بہترین جگر نہیں ہے؟

## چروه راه فرار کر<u>گئ</u>ے

چند کھنٹوں کے بعد ہماری بحث کا وقت شروع ہوگیا، میں اضطرابی حالت میں بڑی احتیاط سے اسا تذہ کے کمرہ میں وافل ہوا۔استاد معمول کے مطابق وہاں موجود ہے، میں نے ان کے جواب سلام کے بعد ہیڈ ماسٹر سے ہونے والی مختلو سنادی، وہ کانی ناراحت ہوئے اور بڑی جمرانی سے جھے سے کہنے گئے:

کہ میری خواہش تھی کہ اس سے بھی بڑھ کرآپ سے بحث کرتا، میں نے اپنے ول میں سوچ رکھا تھا کہ آپ سے چند فقہی جو مسائل میر بے زدیک اختلائی ہیں تقیہ کے متعلق ، مصحف فاطمہ علائی ، تربت پر سجدہ ، جمع بین صلا تین اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر شیعہ فقہا وعلاء کی نظروآ را معلوم کروں ، کیکن اس صورت حال کے پیش نظر بہتر ہے کہ گزشتہ مسائل پر ایک دفعہ پھر معلوم کروں ، کیکن اس صورت حال کے پیش نظر بہتر ہے کہ گزشتہ مسائل پر ایک دفعہ پھر نگاہ دوڑ ائی جائے اور اس بحث کو ختم کر دیا جائے ۔ اگر آئندہ خدانے چاہا اور ہمارے پاس وقت بھی ہوا تو دوبارہ ان شاء اللہ اس دلچسپ وشیریں گفتگو کو جاری رکھیں گے، وگرنہ میں امید کرتا ہوں کہ میں خود هیعیان علی علائی کی بڑی بڑی بڑی کتابوں سے تحقیق ور نیر بھی کروں گا، کہ ان کی شنگ موضوعات برآ راء وافکار کیا ہیں ۔

شں نے اس صورت حال پرا ظہارافسوں کیا ،اوراپنے استاد سے خواہش کی کہ ہم فقط دو بحثوں کے اندر مسئلہ خلافت اور اولیاء رسول خدا طے بھٹا کو کھمل کریں گے، انہوں نے میری رائے کو قبول کیا،لہذاہم نے دوبارہ بحث شروع کی۔

# كياشيعوں كے دوسرے آئمال بيت ميں شامل نہيں؟

ہماری بحث اہل بیت علیا کے متعلق تھی ، کہ پیغیبر طریقی نے ان کا مخلف مقامات پر تعارف کروایا تھا ، اور آن کے متعلق امت مسلمہ کوسفارش کی تھی۔ اور آن مخضرت طریقی نے اپنی امت کو اہل بیت علیا تھا ، اور آپ نے ان کو اہل بیت علیا تھا۔
کی پیروی وا جارع کرنے اور ان سے دور نہ ہوتا وگرنہ ہلاک ہوجا و کے کا تھم دیا تھا۔

واضح ہو گیا کہ اہل ہیت کا گلدستہ علی علیائیں وفاطمہ علیائیں اور حسنین علیائیں پر مشتمل تھا ، اس میں رسول مطابط کی از واج اور نہ ہی کوئی اور شامل ہے۔ اس جگہ پر استاد پوچھتے ہیں۔ '' کیاتمہارے بقیہ دوسرے امام اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟

میں نے عرض کیا کہ وہ اہل ہیتً میں شامل نہیں میں ۔ یہ خاندان پیغمبر ، اولیاء واوصيار سول يشتقكة اورخليفه رسول يضتكة بين،ان كي حكومت وامامت امت محمد يضتكة بر تا قیام قیامت رہے گی ،لیکن افسوس کی بات ہے کہ غاصب اور ظالم حکومتوں نے افتدار کے بل بوتے برطا ہری حکومت کی اور ان لوگوں نے اپنے آپ کوامام وخلیفہ ظاہر کیا، جب كەنوگوں برتھم رسول خدامىيى تىنى كەمطابى واجىپ تھا كەدە آل محمد طالبى كى بىروى كرتي ، اوران كي حكم كورسول مطيعية كي حكم كي طرح ول وجان سے قبول كرتے۔ اور ان سے ہرگز دور نہ ہوتے۔ اور ہرز مانہ میں آل اطہار علایا کے مخلص پیروکار ہوتے اور آئمہ اطہار ﷺ ہے کی وقت بھی دور نہ ہوتے ، اور تمام شرعی ساسی واجہا عی اور اخلاقی احکام میں ان کی اطاعت کرتے ،اوران کے فرمان کودل کی مجرائیوں سے سنتے۔ رسول اكرم مطابقة نعلى على علياتها ، فاطمه طاياتها ، حسن علياتها اورحسين علياتها كوايية ابل بیت میلین کے طور برتعارف کروایا۔ چونکہ یہی ستیاں رسول الله مطبعیم کے زمانہ میں تھیں۔ وگرنہ تمام آئمہ اطہارعلیہم السلام یا آل محمرٌ اہل ہیتٌ میں شامل ہوتے۔ هیعیان حیدر کرار علای تمام امامول کی پیروی وانتساب پر افتار کرتے میں، اور رسول مطابقة کے حکم کے مطابق ان کی اتباع واجب ہے۔ اور ان معصوم مستیوں اور ا ما • بول سے ایک لحظہ کے لئے دورنہیں ہو سکتے ۔

معنم اکم معناق نے جس طرح حفرت علی مدال کے متعلق سفارش کی تھی ای طرح ان کے بیٹوں کے متعلق کی ہے۔ اصل مسئلہ بیہ ہے کہ اہل سنت کے علماء ان

استاد! کیامکن ہے کہ جن روایتوں کوتم ''متواتر''سمجھ رہے ہوان کومیرے لئے بیان کرو۔

میں نے بعض روایات کو احتیاطاً لکھاتھا، ان میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، ان کو میں ساتھ لا یا ہوں، چونکہ جھے معلوم تھا کہ آج ہماری بحث اوصیاء رسول طابعیًا ہم کے متعلق ہوگی۔

## اوصياءِ رسول كون؟

الائمة من بعدى النا عشر، عن اهل بيتى\_

"ممرےامام بارہ ہیں جومرےالل بیت طابق مل سے مول کے "

آپ نے ملا خطر کیا کہ اس حدیث رسول مقبول طبیعی میں '' آئی کہ'' کے تذکرہ کے ساتھ' 'الل بین'' کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوگیا کہ آپ کے بعد امام آپ کے ساتھ' 'الل بیت علیا ہوں ہے ، اور وہ مخصر ہیں' 'علی علیا ہو، فاطمہ علیا تھ اور ان کے دو

پنی امرائیا ...

''میری اس امت کا معاملہ بارہ خلفاء کے سپر دہے۔اوران کی تعداد نقباء بنی اسرئیل کے برابر ہے۔''

الل سنت کی کتابول مین دعنوان نقباء بنی اسرائیل "پرکافی روایات نقل ہوئی این اور ان میں سے بعض روایات "عدة" اصحاب موئی میں نقل کی گئی میں۔ اور بید اشار قرآن کی اس آیت کی طرف "لقدا حذالله میشاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم النتی عشر نقیبا۔

آپ نے ملاخطہ فرمایا کہ آیت سے واضح ہے کہ خدا وند تعالی نے خود بنی اسرائیل کے لئے بارہ نقیب بھیجے، البتہ وہ نقباء پیغیبر تھے، لیکن میہ چونکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں لہذا آپ کے نقباء پیغیبر نہیں ہو سکتے لیکن فضیلت وعصمت اور عظمت کے لحاظ سے واجب الا تباع ہیں۔ انبیاء کے ساتھ ان کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ میہ خود عہدہ امامت پرفائز ہیں جوایک بہت براع بدہ ہے، جے اللہ تفویض کرتا ہے۔

استاد! اتفاقاً میں ایک مسلہ پرتم سے بحث کرنا جاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم معلی علاقاً میں ایک مسلم کی معلی علاقاً میں اور اولا دعلی علاقاً کے متعلق مبالغہ آرائی اور غلو سے کام لیتے ہو۔ موران کو پیخبران البی سے افضل سجھتے ہو؟

اگرآپ رسول اکرم می آن کی روایات کا مطالعہ کریں جوآپ نے ان کی شان میں فرمائیں تو آپ ہے ان کی شان میں فرمائیں تو آپ بھی اس نتیجہ پر پہنچیں ۔ جب کہ پیغیرا کرم میں ہیں نے گئی ایک مقامات پر اپنی امرائیل کے انبیاء سے افضل قرار دیا ہے۔ قطعی طور پر

ہمارے امام علائی بحکم خدا جانشنی رسول میں پہر مرشمکن ہیں ، اور یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں۔اورعلاء کرام سے یقینا برتر وافضل ہیں۔

[ہمارے اکثر علماء کا نظریہ ہے کہ علماء سے مراد آئمہ اطہار ہیں جو بنی اسرائیل کے اپنیاء سے افضل ہیں ، نہ کہ عام علماء والله العالم]

لا يزال امتى على الحق ظاهرين، حتى يكون عليهم اثنا
 عشرا ميرا كلهم من قريش\_

''میری امت حق پراستوار ہوگی جب تک ان پر بارہ امیروں کی خلافت وحکومت ہوگی کہوہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔''

لايزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا
 عشر خليفة ـ

"وین تا قیام قیامت قائم ودائم رہے گا اور بارہ خلفا،لوگوں پرخلافت حریں سے۔"

ائل سنت کی کتابوں میں مندرجہ بالاعبارتوں کی مانند چالیس اسناد کے ساتھ عبارتیں نقل کی گئی ہیں ' جودلالت کرتی ہیں کہ میح خطر سول ہے ہی آبارہ اماموں کے توسط سے جو قریش سے ہوں گے، تاروز قیامت سے چا رہے گا، خط 'بوت وامامت تاروز قیامت، هیدیان حیدر کرار کے عقیدہ کے علاوہ کسی نے اس کی تحقیق وریسر چنہیں کی ، البتہ کتاب بنائے المودہ کے ص ۸-۱۱ورص ۵۳۳ پر تقریح کی گئی ہے کہ یہ بارہ خلفاء البتہ کتاب بنائے المودہ کے ص ۸-۱۱ورص ۵۳۳ پر تقریح کی گئی ہے کہ یہ بارہ خلفاء بنی ہاشم ہیں۔

اوربعض دوسرے مصادر میں بھی کلمہ'' من اہل بتی'' نقل ہوا ہے۔ حافظ ابرا ہیم حویثی ، ابن عماس عاس طرح نقل کرتے ہیں کہ پیٹیبرا کرم میں ہیں۔ نے ارشاد فرمایا:



ان الاوليائي واوصيائي وحجج الله على الخلق بعدى اثنا عشر اولهم اخى واخرهم ولدى-قيل يا رسول الله: من اخوك؟

قال: على بن ابي طالب-

قيل: فمن ولدك؟

(معجم كبير طبراني ج ۱۰ ص ۱۹۵ مستدرك حاكم ج ٤٠ ص ۱۰۰ مسند احمد من حير مبيند احمد من حير من ۲۱۰ مند ابو ايعلى احمد من حيل ج ۱۰ ص ۲۹۸ ص ۱۹۵ مند ابو ايعلى ج ۲۰ ص ۶۶۹ کنز العمال ج ۳ ص ۹۸ فتح الباري ج ۲ ۱ ص ۱۸۸ تاريخ ابن كثير باب ذكر لائمة اثنى عشرج ٦ جص ۲۶۸ مجمع الزوئد بيشمى ٥٠ ص ۹ . آ ، تفسير ابن كثير ج ۳ ، ص ۴ ۰ ۳ ، مطالب العالية قسطلاني ج ۲ ص ۱۹۷ آ

قال المهدى الذى يملاء ساقسطا وعدلاً كماملئت حوراً وظلماء-

"مير بعدمير الحالياء اوسياء اور الله كالحقوق برنج خداباره بيل-"
اورمير اجعائي ہا وران ميں سے آخرى مير ابيٹا ہےعيفير سے سوال كيا كيا، كه يارسول الله طفيقة آپ كاكون بھائى ؟
آپ نے فرمایا! على بن ابی طالب علیته آپ سے سوال كيا كيا! كه آپ كاكون سابٹا؟

آپ نے فرہایا، مبدی طرح ہودنیا کو عدل وانصاف سے اس طرح پر کردے گا جس طرح پہلے کا جس طرح پہلے گا۔''

[فرائد السمطين ج٢، ص ٣١٢، ينابع المودة، ص ٣٣٠]

اور دوس اندازے خطیب خوارزی رسول خدا میں اس طرح روایت

# ﴿ النَّرُونَ عَنْ الْمِنْ الْمُؤْمِدِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ ﴾ ﴿ 194 ﴾ ﴿ 194 ﴾ ﴿ مِنْ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبِ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبُ الرَّبُ الْمُؤْمِدِينَ :

سن احس ان یحیی حیاتی ویموت سماتی ویدخل الحنة التی وعدنی ربی، فلیتول علی س ایسی طالب و فریت التی وعدنی ربی، فلیتول علی س ایسی طالب و فریت الطاهرین، آئمة الهدی ومصابیح الدجی من بعده فانهم لن یخر جو کم من باب الهدی الی باب الضلالة و "جوفض چاہتا ہے کہ وہ میری طرح زندگی برکرے اور میری طرح دنیا سے جائے۔ اور وہ جنت میں اس طرح دافل ہو کہ جس طرح میرے پروردگارنے جھے وعدہ کیا ہے لیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ علی بن ابی طالب عیالی اور ان کی پاک اولاد کی پروی واطاعت کرے کیونکہ اس کے بعد یہی آئمة الهدی تاریکی کا چراغ ہیں۔ کیونکہ یہ جہیں ہمایت سے گرائی کی طرف نہیں لے جائیں گے۔"

[مناقب خوارزمی ص ٣٦، ينابيع الموده قندوزي حنفي ص ١٢٧]

بہت زیادہ روایات الل سنت کی کتابوں میں نقل کی گئی ہیں، کہ آنخضرت نے علی بن ابی طالب علیائی کے بعد اپنے خلفاء کا تعارف 'خففائ' یا' اوصیائی' یا' ساوات امتی' یا' دیجے اللہ علی خلفہ بعدی' یا' الائمۃ الراشدین من ذریق کے عنوان سے کروایا ہے، اوران تمام روایات کی ولالت اور معرفی ایک چیز ہے' اوروہ سے کہ سے بارہ افراد امام وخلیفہ اور پیشوا سے کہ ان میں سے پہلا مض علی علیائی اور آخری مہدی ہوگا۔

"خداالي عظيم مستيول پر درود بھيجاہے۔"

استاداتم نے جو پیٹمبرا کرم طابقہ کے خلفاء واوصیاء کی تعداد کے بارے میں



# صحيحين مين خلفاء پينمبر م كي تعداد

پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہرروایت ان دونوں کتابوں میں موجود ہو،
کیا میں نے جو اہل سنت کی تفییر وحدیث کی معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے، یہ کافی نہیں ہے؟ بیاعتراض وہاں ہوتا ہے کہ ایک روایت ایک کتاب یا دو کتابوں سے ایک دواسنا دے ساتھ پیش کی جا تیں، اس سے زیادہ نہ ہوتیں، تو وہاں شک مکن تھا، جب کہ کی کتابوں کے حوالے سے چالیس مختلف اسناد کے ساتھ مختلف عبارتیں پیش کی گئی کتابوں کے حوالے سے چالیس مختلف اسناد کے ساتھ مختلف عبارتیں پیش کی گئی ہیں، اس میں محتم کا اشکال نہیں ہوسکتا۔

ٹانیا! اتفاق کی بات ہے کہ بخاری اور مسلم میں بھی نقل ہواہے، میں نے ان کو بھی نوٹ کیا ہے، اور ان کو بھی نوٹ کیا ہے، اور ان کو بیس بٹی گرنا چاہتا تھا، کر آپ نے موقع وکل پر سوال کردیا۔ بخاری اپنی صحیح میں جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں، کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

> یکون اثنا عشرا میرًا۔ "باره ایر مول کے۔"

[صحیح بخاری ،ج ۹، ص ۲۵۰ کتاب الاحکام ] ای کے بعدروائی کہتا ہے کہ اس جملہ کے بعد استحفرت میں آنے



ایک کلام کیا کہ جس کویس ندین سکا، کیکن میرے باپ نے مجھے کہا کہ آپ نے فرمایا:

كُلُّهُمُ مِنُ قُريَشٍ-

"وہ تمام کے تمام قریش سے ہوں گے۔"

صحیح مسلم میں " کتاب الامارہ ، کے اندر دوروایت نقل کی گئی ہیں ، اس مضمون

[صحيح مسلم ،ج٤ ،ص ٤٨١، كتاب الامارة]

کے ہاتھ'۔

- لايزال الدين قائما حتى تقوم الساعة اويكون
  - عليكم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش-

'' دین تا شیح قیامت تک قائم ودائم رہےگا، اورتم پر بارہ ظفاء حاکم ہوں گے جو کہ تمام کے تمام قرایش ہے ہوں گے۔''

ا لایزال امر الناس ماضیا ماولیهم اثنی عشرر جلا- "دای طرح لوگول پر حکومت کی جائے گی جب کہ بارہ افرادان پر حکومت کی جائے گی جب کہ بارہ افرادان پر حکومت کی جائے گ

استادا ان دو کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا کہ دہ اہل بیت طابیہ سے ہوں کے یا علی بن ابی طالب علیا ہے کہ اولا دے ہوں گے؟ تم نے کیے استدلال کیا کہ بیروی شیعوں کے بارہ امام علیا ہم ہیں؟

تو پھركون لوگ ہو كتے ہيں؟

استاد! مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہزرگ علاء کا اس آیت کے متعلق کیا نظر یہ ہے؟ کیا ان اہل بیت ملائل کی مانند ہے کہ جن کو انہوں نے خور نقل کیا اور بعد میں ان کے قائل نہیں ہیں۔ اس روایت کو بھی مور دِ غفلت قرار دیتے ہیں یا اس پر

اق الاجس طرح آپ نے کہا ہے اس سے تو خلفا کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا، کہ چندافراد پہلے گروہ سے اور چند افراد درمیانہ گروہ سے اور بعض لوگ آخری گروہ سے لئے جائیں۔اور باتی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جیسے بنوامیہ کے خلفاء جیس عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ رسول بھی تہ تسلیم کیاجائے کیونکہ بیدوس خلفاء بنوامیہ سے خلفاء جیس عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ رسول بھی تہ تسلیم کیاجائے کیونکہ بیدوس خلفاء بنوامیہ سے نسبتاً بہتر تھے،ان خلفاء نیدگان خدا پر طرح طرح کے ظلم وجور کیے۔ بیت المال سلمین میں اسراف و تبذیر کیا،انہوں نے لوگوں کے درمیان محر مات و شرب خمرا ورفساد و اختثار کو ایجاد کیا، تاریخ کے صفحات ان اور بنوعباسیہ کے حکم انوں نے خلوق خدا پڑھم و فساد و تباہی سے جمرے پڑے ہیں، بنوامیہ اور بنوعباسیہ کے حکم انوں نے خلوق خدا پڑھم و فساد کی انتہا کردی۔افسوس سے کہدر ہا ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان شنرادوں کی کرتو توں اور رنگ رکیوں ان کے سیاہ کردار سے بھری ہڑ بی ہیں۔ اہل سنت کی کتابیں بیروشنی ڈالوں وگر ندان کے ظلم و شم کے نمو نے تو بہت زیادہ ہیں۔اہل سنت کی کتابیں ان کے سیاہ کردار سے بھری ہڑ بی ہیں۔

قُلَافِیاً۔ انفاق کی بات ہے علاء اہل سنت نے ان روایات کواپی کتابوں میں ہیان کیا ہے اور نہوں نے برے سعی کی ہے کہ احکام اسلام کو بنی امیہ بنی عباسیہ سے لیا جائے اور بعض تو ایک قدم اور آ کے برو ھے کئے کہ عثمانی یا دشاہوں سے احکام حاصل کریں گے، خلفاء رسول معنی تی بران کو منطبق کرنا خدہ وارہے اور معنی تیز ہے۔ ہم اہل سنت کے برزگ علاء کی عبارت نمونہ کے طور بر پیش کرتے ہیں۔ جسے ہم اہل سنت کے برزگ علاء کی عبارت نمونہ کے طور بر پیش کرتے ہیں۔ جسے



جلال الدین سیوطی کی عبارت عرض کرتا ہوں کہ اس نے اس طرح کہا ہے کہ معاویہ ابن الزبیر اور عربی عبدالعزیز کانام بیان کیا گیا ہے جو کہ آٹھ سے بنتے ہیں۔ اور بیکھی احتال پایا جاتا ہے کہ مہدی عباسی بھی ان میں شامل ہو، کیونکہ وہ عباسیوں کے درمیان اسی طرح تھا جس طرح عمر بن عبدالعزیز امویوں کے درمیان ، طاہر عباسی کی عدالت بھی مشہور تھی ، اب باتی دوافر ادرہ جاتے ہیں کہ ان میں ایک حتمام ہدی ہے کیونکہ وہ اہل بیت بیس سے ہے۔''

کیا بیدائل سنت کے بڑرگ عالم وین کی خلفاء رسول میں کی خلف کے متعلق خلیل خندہ دار نہیں ہے؟ کس طرح اس نے حسن علیت کو تو ذکر کیا ہے نیکن حسین علیت کا ذکر میں کیا؟ اور یہ بھی کیے ممکن ہے کہ پیغیرا کرم میں تیکہ نے علی علیت کو اپنا خلیفہ تو قرار دیا ہے اور ان کے بدت بن دشمن معاویہ کو ان کے مقابل میں خلیفہ قرار دیں ،جس کے بدن میں خون کی بجائے دشمنی اہل بیٹ علی علیت چلی تھی۔ جس نے مسلمانوں کا خون ناحق میں خون کی بجائے دشمنی اہل بیٹ علی علیت چلی تھی۔ جس نے مسلمانوں کا خون ناحق بہایا؟ جس نے اسلام کی حرمت کو یا مال کیا؟

## معاوريمظهر نتابى وفساد

بچھے پڑا تیجب ہوتا ہے کہ سیوطی جیسا عالم ودانشور ومعا ویدکوتو خلیفہ رسول میں تھاتا شار کرے اور سبط رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو مقام وعظمت اور فضیلت کے باوجود چھوڑ دے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کمالات وفضائل کے باوجود

جانشین رسول مطابقة نشیجے؟ به یو کرممکن بوسکتا ہے کہ وہ معاویہ جوعلی علائی پرعلی الاعلان سب ولعن کروار ہا ہے اوراس نے وصی رسول مطابقة پرلعن کرنا واجب ولازم قرار دیا تھا اور اس نے رسول مطابقة خدا کے اصحاب باوفا کوئل کیا ہو، اورا پنے فاسق وفاجر بیٹے پریدکو خلافت تک پہنچایا ہو، اس کوئو مسلمانان عالم خلیفہ شار کرتے ہیں، کین حسین ابن علی علیاتھ اور ان کے بھائی کو خلیفہ شلیم نہ کیا جائے؟ جن کے متعلق خودرسول مطابقة نے ارشاد فرمایا تھا در کہ حسن علیاتھ اور حسین مطابقة جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ' اور سس یہ خلیفہ نہ مسلمان کیا تھا مرین ' اور سس یہ خلیفہ نہ بول؟ کیا عقل سلیم احادیث رسول مقبول مطابقة کی روشنی میں اس کے فکر کوشلیم کرتی ہوں؟ کیا عقل سلیم احادیث رسول مقبول مطابقة کی روشنی میں اس کے فکر کوشلیم کرتی ہے؟ مول؟ کیا عقل سلیم احادیث رسول خدا ہوں کی وفعہ مطابق کی وفعہ کی ان ان احت کی تھی۔

[تاریخ سیوطی ،ص ۱۲]

اور آپ نے اس "مقرور" کے قل کا تھم دیا تھا یہ تو خلیفہ ہو ۔۔۔۔۔؟ اور اولا و علی علیہ بیا ہے اس "مقرور" کے قل کا تھم دیا تھا یہ تو خلیفہ ہو ۔۔۔۔ اس کی عظمت و پارسائی کے سامنے دنیا سرتسلیم ٹم کرتی ہے، آل اطہار علیم السلام کی عظمت کے تصیدے تو اُن کے دوست ودشمن پڑھتے ہیں، جن کی کبریائی خدا بیان کرے، ان کومسلمان خلیفہ رسول نہ جانیں؟ تعجب کی بات نہیں ہے؟

استاد! پیغیمرا کرم مین کانے معاویہ کے قل کا تھم دیا تھا؟ سفہ سیرین نہ نہ نہ نہ

پینمبر مین نے ارشاد فرمایا تھا۔

اذا رأیتم معاویه علی منبری فاقتلوه. "جبمعاویه ویم میری بیشی موریدات معاویه ویم میری بیشی موسط دیکھوال استقل کردیات



[تاریخ طبری ،ج۱۱، ص۲۵۷، ابن ابی الحدید ج۱، ص ۲۸۹ طبقات ابن سعد ،ج۷، ص ۵۰، وقعة صفین ،ص۲۱۷]

استاد محترم! معاویه کی برائیان ،لژائیاں ، انحراف وفساد ،ظلم وتعدی سے کتابیں کھری پڑی ہیں۔ ہمیں اس پر بحث کرنیکی ضرورت محسوس نہیں کرتے ، آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں اس کے کرتوت آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ اور فقط اتنا کافی ہے کہ جب رسول خدا نے اسے اور عمرو بن عاص کو دور سے دیکھا تو آپ نے آسان کی طرف ماتھ بلند کر کے فرمایا:

#### °° بارالها،ان دوافرا دکوذ کیل درسوا کرادران کوواصل چنم کر''

آ بعض عبارتون میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ اگر تم معاویہ کو منبر پر خط پڑھتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دینا اور دوسری روایت میں آیا ہے "اگر تم اس معاویہ کو میرے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھو تو اس کی گردن اڑا دینا تاریخ طبری ج۱۱، ص ۱۵، تاریخ الخطیب ج۱۱، ص ۱۸۱، کنوزالد قائق مناوی ص ۱۰، اللئا المصنوعہ ج۱،ص ۲۶، تہذیب التحذیب ج۲، ص ۲۸ شرح ابن ابی الحدید، ج۱، ص ۲۶۸ شرح ابن ابی

آپ ان کوہمی چھوڑ ہے۔ پینیبراکرم طفیقائے نے کی مقامات پراپ بعدا ٹھنے والے فتوں کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ جب میرے بعد فتنے مرافھانے لگیس تو تمہارے اوپر لازم ہے کہتم علی علیاتی اور اولا دعلی علیات کی اجاع و پیروی کرنا، ان کاحکم ماننا، کیونکہ میریرے خلفاء و جاتھین ہیں۔





# على مصديق اكبراور فاروق اعظم ہيں

#### آپ نے فرمایا:

ستكون من معدى فتنه، فاذاكان ذلك فالز مواعلى بن ابى طالب فانه اول سن (٢) پرانى ولول سن يصافحنى يوم القيامة وبوالصديق الاكبر وفاروق بذا الامة، يفرق بين الحق والباطلي

[مسخدا دم د بن دنبل ج٤٠ ص ٢٤١، كتاب الصفين، ص ٢٤٦ چاپ مصر، لسان العرب، ج٧ء ص ٤٠٤]

پس میرے بعد عنقریب فنذا تھ کھڑا ہوگا، جب ایبا ہوتو تم پراس وقت لازم ہے کی بن انی طالب علیہ السلام کی جمایت کرنا کیونکہ وہ پہلے خف ہوں سے جو جھے دیکھیں سے، اور وہ پہلے خف ہوں سے جو حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات کریں گے، یبی علی علیا تھ میری امت کے لئے صدیق اکبراور فاروق اعظم ہیں، بیری اور باطل کے درمیان فرق پید اگر نے والے ہیں۔''

ہم نے رسول خداہ ہے تھے کے حکم کے مطابق فتنہ وفساد ،اختلاف وآ شوب اور جنگ وجدال کے وقت حضرت علی علائل اور اولا دعلی علائل کی پیروی کی ہے اور ہمارا ⟨{ 202 }> \$\infty\$ \$\infty

عقیدہ ہے کہ روز قیامت هیعیان علی علیا ہے کا میاب وکا مران ہوں گے، اور جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے دوری اختیار کی ہے، اور جنہوں نے آل اطہار علیا ہی کے دامن کوچھوڑ دیا خالف گروپ میں جانے کو پہند کیا ہے، جنہوں نے حضرت علی علیا ہی کے دامن کوچھوڑ دیا ہے جب کہ وہ نص رسول میں ہی کے مطابق اس امت مسلمہ کے لئے فاروق اعظم ہیں حق اور باطل کے درمیان شناخت ہیں تو یہ لوگ قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دیں گئ

اگرکوئی معاویه کوخلیفه رسول طفیقهٔ سمجهتا جوتواس پراس کی بیروی وا تباع کرنا ضروری ہے اور درنتیجہ وہ علی طبائل پر سب ولعن کرے، جب کہ پیغبر طبیقهٔ نے کئی بار ارشاد فرمایا ہے:

> من سبب عبلياً فقد سيني ومن سيني فقد سبب الله

"جس نے علی علیالیہ کوگالی دی گویا کہ اس نے جھے گالی دی، جنہوں نے مجھے گالی دی، جنہوں نے مجھے گالی دی اس نے خدا کوگالی دی۔"

میرے اہل سنت بھائی جب کہ معاویہ کوخلیفہ رسول تشکیم کرتے ہیں ، اور اس کو ولی مانتے ہیں ، تو پھر وہ کس منہ سے بیردعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی علائل کو قبول کرتے ہیں؟ کیا نقیصین کا ایک جگہ جمع ہونا محال نہیں ہے؟

اس کوبھی چھوڑ ہے دوسرے بارہ خلفاء کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ سیکس طرح ممکن ہے کہ ان ظاہری خلفاء پینمبر کوخلفاء واقعی سے جدا کیا جائے، اور ان بارہ افراد کی تشخیص کی جائے؟ ضروری ہے کہ اس امت کے قاروق اعظم اور صدیق اکبر علی علیہ السلام کے درامامت ولایت سے رجوع کیا جائے۔ اور ان سے

ا پنی تکلیف دریافت کی جائے کہ مولا! ہمارے بارہ امام اور نی مضطَحَان کے جانشین حقیق وواقعی کون کون سے ہیں؟

بہرحال اہل سنت کی کتابوں میں فظ اماموں کی تعداد بتائی گئی ہے یا بعض موارد میں ان کے نام یا تفصیل کے ساتھ یا ایجاز کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ہماری شیعہ کی بڑی بڑی کتابوں میں رسول میں کی ڈبان سے بارہ اماموں کے نام نقل ہوئے ہیں اور امیر المونین علی طیابی کی زبان سے نام نقل کیے گئے ہیں۔ جن میں کی فتم کی تردید اور امیر المونین علی طیابی کی زبان سے نام نقل کیے گئے ہیں۔ جن میں کی فتم کی تردید اور شک نہیں ہے۔

افسوس کی بات ہے کہ وقت خم ہونے والا ہے وگر ندیس قرآن کی ایک آیت بیان کرتا کہ جس میں بارہ اماموں کی شناخت ومعرفت کروائی گئی ہے۔

اس كے بعدوالے جلسم فا مرآبي مارا آخرى جلسموگار

استاد! قرآن سے آیت؟

ی ماں! یہت عجیب؟

استاد:قرآن شیعی می شرکقرآن متداول سے؟

ہماس قرآن کے علاوہ لا یا تیہ الباطل من بین بدیہ و لا من خلفہ ۔
کی اور قرآن کو قبول نہیں کرتے ہی اللہ کی بچی کتاب ہے جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں
ہے۔ جو بھی احکام اللی ہیں، ای کتاب میں موجود ہیں' و لا رطب و لا بابس الافسی کتاب مبین لیکن اس قرآن مجید میں تمام احکام صریح وروش بیان نہیں ہوتے، اس کتاب کا تحقیق ونظر دیتی سے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ آپ مطمئن رہیں کہ اگر ہم نے بارہ اماموں کو قرآن سے مطالعہ کرنا فروری ہے۔ آپ مطمئن رہیں کہ اگر ہم نے بارہ اماموں کو قرآن سے فابت کی اقوای سے فابت کریں گے جو آپ کے گھریں موجود ہے۔



استاد! آپ تا ویل کریں گے؟ تاویل روثن تر ہے، آپ دوسرے جلسہ تک صبر کریں، انشاء اللہ تمام مسائل روثن دواضح ہوجا کیں گے۔

استاد! بهاميدملا قات ـ

خراصانك خرارمانك





## آئمه معصومين كاذكرقرآن كريم ميس

آج شعبان کا اتاریخ تھی۔اوردوروز کے بعدامام العصرمبدی علیا ہم برق کی ولادت باسعادت تھی۔ میں اس جلسہ میں آنے سے پہلے ولی عصرا رواحنا فداہ سے متوسل ہوا تھا۔اوراس ہاوی برش کے تمسک اوراستداد نے میری روح وجان اور جذبہ وحوصلہ میں عجیب کیفیت طاری کر دی تھی۔لہذا میں نے پوری دل جمعی اور خندہ پیشانی کے ساتھ آج کی بحث کا آغاز کیا۔اور ساتھ ساتھ جھے یہ پریشانی بھی والمنگیر بھی کہ کافی وقت تھوڑ ااور مطالب زیادہ ہیں۔لیکن پھر بھی مظافی وقت تھوڑ ااور مطالب زیادہ ہیں۔لیکن پھر بھی ساتھ ایک کے تائیداین دی حاصل ہوئی۔ اور میں اپنے مطالب اس تھوڑ ے وقت میں میان کر میا۔استاد پورے طمطراق اورز وروشور سے کمرہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے بوے والہانہ انداز میں بحث میں شمولیت کی۔ہم نے آج کی بحث کا آغاز اس آبت الی دی کے کا

إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةٌ حُرُمٌ طَلْكَ اللّهِينُ الْقَيْمُ فَلَا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ - (سورة توبه آيت 36) تَظُلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ - (سورة توبه آيت 36) "خداك زويك "شهور" كي تعداد باره "شير" بين جس دن سالله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى التعالى الله تعالى الله تعالى

أس آيت كي واضح دلالت باره آئم معصومين عليهم السلام يربي

استاد نے فور آامیری گفتگو کوٹو کتے ہوئے کہا کہا گرچہ میں ان چندروز گزشتہ میں غور و گرکر تار ہا چھر بھی میرے مطالعہ میں بیہ بات نہیں آئی کہ اس سے مراوشیعوں کے بارہ امام علیا ہیں۔ چندروز کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے مہینوں والی آیت کو پڑھا ہے اور آپ یقینا اس بات کی تاویل کریں مے کہ ان مہینوں والی آیت کو پڑھا ہے اور آپ یقینا اس بات کی تاویل کریں مے کہ ان مہینوں سے مراد بارہ امام ہیں۔اور پھر کہو گے کہ اس آیت کی دلالت متنقیم بارہ اماموں برہے؟

استادجی! آپ مبرکریں، جلدی نہ کریں، میں آپ کے سامنے اس آیت کی وضاحت کروں گا۔ اور آپ تشلیم کریں گے کہ اس آیت کی ولالت ہارے آئمہ ظائے بڑے۔

استاد: مینمنی اور تاویلی دلالت آپ کومبارک ہو، نہ کہ ہم اہلسنت کو۔

## لفظ شركامعن كياب؟

استاد! آپ اس لئے اشتباہ کررہے ہیں چونکہ آپ لفظ''شہور'' کے معنی سے آشنانہیں ہیں۔شہور،شہر کی جمع ہے۔اور اس کے معنی مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی عالم اور دانشور کے ہیں۔

''شہر''جس کے معانی مہینہ کے ہیں ، اس کی جمع ''اشہر'' ہے۔قر آن کریم میں چھ دفعہ لفظ اشہرآیا ہے ، اور تمام مقامات پر اس کا معانی مہینے مراد لئے گئے ہیں۔

البنته پورے قرآن میں لفظ اشرکا ایک دفعہ ذکر ہوا ہے، اور وہ مورد بحث آیت میں ذکر ہوا ہے۔

فیروز آبادی، عربی لغت کامشہور عالم سجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ' ' شہور'' کوشہر کی جمع مرادلیا ہے اور وہ اس کامعنی عالم ودانشور سجھتے ہیں لیکن کئی ماہرین لغت نے شہور کے معانی علماء مراد بھی لئے ہیں' لیکن جومشہورا ورقرین قیاس' ' شہر'' کامعنی ہے، وہ عالم ذکر ہوا ہے۔

ا بن منظور مصری کی مشہور زمانہ اور معرکۃ الآ راء لغت نسان العرب میں شہر کے معانی اس طرح کھیے ہیں:

الثمور:العلماء الواحد شهر

" "شہور کی معنی علماء ہیں اور اس کا واحد شہرہے۔"

پھرانہوں نے شاہد کے طور پر حفرت ابوطالب عَلِينَا کے شعر کو بيان کيا ہے جو آپ نے رسول اللہ مطابقة کی مدح وستائش میں کہا ہے:

وفی شعر ابی طالب یمدح سیدنا رسول صلی الله علیه و آله و سلم فسانسی والسفوابسح کسل یسوم ومساتشلوالسفاسسدة الشهود «مین جردوزگوژون کسانسول کوشتا بول، جوعلاء اور دانشورول کو

الفائے ہوئے ہوتے ہیں۔"

آپ نے حضرت ابوطالب علیہ السلام کے اس مذکورہ بالاشعر کو ملا خطہ کیا کہ آپ نے شہور کے معنی ''عالم اور آگاہ'' کے لئے ہیں۔اور پورے قرآن میں جب بھی

₹ 208 } % \$\infty \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

شہر کے معانی ومفہوم مہینہ کے لیے گئے ہیں تو وہاں لفظ اشہر استعال ہوا ہے، جیسے" فاذا انسلخ الاشھو الحرم" یا" الحج اشھر معلومات "لیکن پورے قرآن مجید میں فقط ایک ہی موردومقام کہ بیباں پر لفظ شہور کا استعال ہوا ہے نہ کہ اشہر کا ، پس اگر اللہ تعالی نے اس سے بارہ مہینے مراد لینے ہوتے تو پھر الشہر کا استعال کرتا نہ کہ شہور، جس کے معنی عالم ودانا کے ہیں۔

شہور محکم دین خداوندی ہے۔

شہور کے معانی ومفہوم برمفصل ومال بحث ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ کوئس قدراہم قرار دیا ہے۔ قارئین کو جائے کہ وہ اس آیت مذکورہ پر محقیق وَتَفَيْشُ كرين، اوراس برعلي مباحث منعقد كروائين ، تأكهاس آيت كامفهوم اوراصلي روح ظاہر ہوجائے کیونکہ اللہ تعالی نے اس مشہور ومعروف آیت کی اہمیت کس قدر بیان فرمائی که الله تعالی نے زین وآسان کی آ فرینش کے دفت اس عدد دشہور "کو ا بني كتَّاب مين ثبت فرمايا ہے۔ اور اس كودين قيم وكلم سے تعبير كيا ہے۔ ليكن اگر اس كِمعنى باره مهيني مراد لئے جائيں ..... تو پھراس تاكيد كا فائده نہيں رہتا، كيونك مباره مهینوں کوتو تمام او مان ، ندا هب ، مل اور تمام مکا تب فکر ما دی اور انحرافی بھی قبول وتشلیم كرتے ہيں۔ ونيا ميں كوئى بھى ايساانسان نہيں ہے جواس نظريد كا قائل ندہو۔ بارہ مينے كس طرح خداوند تعالى كے دين كے لئے تيم وككم متصور كر لئے جائيں جب كداس نظریه و آراء کونو تمام اُمتیں ملتیں اور مٰدا ہب بھی تشکیم کرتے ہیں؟ یہاں تک دشمنان اسلام اوربت پرست بھی بغیر کسی شک وز دید کے اس نظریہ کے حامی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ دین قیم خداوری کھاور چیز ہے، ہمیں اس حقیقت سے کی تعصب کی بنابرظلم روا نہیں رکھنا **جا ہے**۔

کیا بھیج ہے کہ سال کے بارہ مہینوں کی نقیم بندی کو دین اللی کے ساتھ مربوط واستوار کیا جائے؟ کیا بیدرست ہے کہ خداوند تعالی نے اس تقیم بندی کواس قدراہم جانا کہ کا نئات کی خلقت کے روز اپنی کتاب میں اس کوثبت کیا؟ اور ہمیں تا کید کی کہ اس کی نسبت ظلم نه کریں ، اور اس تقسیم بندی کوختی طور پر قبول کریں؟ نہیں ایبا نہی ہو سكتا\_معلوم ہوا كه بينقسيم بندى اس قدرمهم ہے كه اس ميں كمى وزيادتى نہيں كى جاسكتى۔ پیا یک اہم امرالی ہے کہ جواسلام اورمسلمانوں کی زندگانی سے مربوط ہے۔اگراسلام کے پیروکاراس واضح وآ شکار حقیقت کے سامنے سر سیم خم نہیں کرتے تو پھران کا دین اورآ تمین به کش اورانتلاف وانتشار کا شکار موجائے گا' اور اسلام کی روح اوراصل وحقیقت تاہ وہریا دہوکررہ جائے گی۔ پس ضروری ہے کہ بیاتعداد آئم کما طہار علیم السلام کے ساتھ مر بوط ہو کہ جس کے بارے میں پینمبرا کرم سے بہت ی روایات منقول ہوئی ہیں۔ پیمبراسلام مضیکہ نے اس یارہ کی تعداد کے بارے میں گاہ یہ گاہ نشاندی فرمائی ہے۔اوراگرہم جاہتے ہیں کہ ہمارادین محفوظ رہے تو پھرہمیں بارہ علماء یاشہور کی پیروی كرنى جاييے۔اوريمي وه ياك وطامر ستياں ہيں كہ جوہميں را وستقيم ير كامزن كرسكتى ہیں اور ہمیں قرآن وسنت سے مربوط کرسکتی ہیں اور ہمیں لغزشوں، ممراہیوں اور انحرافات سے بچاسکتی ہیں۔





# چېارشهر کی حرمت

آيت ذكوره يل ذكرمواب كد منهااربعة حوم "ا(ن يل عارميني زياده حرمت رکھتے ہیں۔) بیاشارہ چارا ماموں کی طرف ہے کہ جن کے نام علی طبیقا ہیں نہ کہ رہ امام دوسرے امامول طال الم اس برتری رکھتے ہیں۔ بلکدان کی فضیلت وبرتری کی وجد بد بكان كنام خداوندتعالى كمبارك نام سيمشتق بين على اشتق من العلى" آپ جائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام "علیٰ" ہے ہیں بینام فى حددات مقدى ومبارك ب-اوردوس مامول براسامقياز وبرترى ماصل ہے۔ کوئلہ خدا کا نام ہے۔خدا کے دوطرح کے نام ہیں۔اللہ تعالی کے بعض ایسے نام ہیں جواللہ تعالیٰ کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتے ، ان کو دوسرے افراد بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیکن اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں کہ جو نقط اللہ تعالیٰ کے لئے ہی خاص ہیں۔ جیسے الله تعالى كامقدس نام''اللهُ''''اهاءُ' يارحن وغيره -الله تعالى كان ناموں كوسي اور کے لئے نہیں رکھا جا سکتا لیکن ذات الٰہی کے بعض ایسی نام ہیں جودوسرے افراد بھی ر کھ کتے ہیں ، ان میں سے ایک مبارک تام علی ہے۔ بینام الله تعالی کے نام سے مشتق ہونے کی وجہ سے خصوصی حرمت رکھتا ہے، للذا ہمارے بارہ ائمہ میں سے جار کے نام على بين، يهي وجه ب كه "المعترم" أن جار مقدس نامون كى حرمت زياده بـ منا برای معلوم ہو اکہ اس آ یہ کی متنقم ولالت بارہ اماموں پر ہے نہ کہ تاویل دلالت ۔لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا دند تعالیٰ نے اس آیت میں بارہ اماموں کے واضح

# المام كى زبان سے آيت كى تفير

ہم ذیل میں آئمکی زبان ہے اس آیت ندکورہ کی تغییر وتوضیح سے استدلال کرتے ہیں۔ طامہ مجلسی ولئے نے اپنی مشہور زمانہ کتاب بحار الانوار کی ۳۹ ویں جلد کے صفح ۳۹۳ پرتحریر کیا ہے جسے ہم ذیل میں سپر دفر طاس کررہے ہیں تا کہ مطلب واضح اور وثن تر ہوجائے۔اور ہماری بحث مشدل تر ہوجائے۔

عن اسى حمره الشمالي قال كنت عند ابي حعفر سحمد السلام ذات يوم، فللما تنفرق من كان عند ، قال لي بالساحمزه، من المحتوم الذي لا تديل له، عندالله قيام قائمنا، فمن شك فيما اقول، لقي الله وهو به كافروله ، خاخد - شم قال واوتت من هذا وانور وأبين وأزهر لمن هذاه الله

واحسن اليه قول الله تعالى في سحكم كتابه: ان عله الشهور عند الله اثنا عشرافي كتاب الله يوم خلق السيموات والارض، منها اربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهر. انفسكم ومعرفة الشمور المحرم وصفر وتبيع ومابعده والحرم منها وهي رحب وذوالقعدة و ذوالحجة والمحرم، لايكون دينا قيماً، لان اليهود والنهارئ والمجوس وسائر الملل والبنياس حيميعياً من المنافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعد ونها باسمائهم، وانما سم الائمة القوامون بدين الله، والحرم منها امير المومنين على بن الى طالب الذي اشتق الله تعالى له اسما من اسمه العلى كما اشتق لرسول الله صلى الله عليه وآله اسمًا س اسمه المحمودو ثلاثة سي ولده اسمائو بهم على بن الخسين وعلى بن موسى وعلى بن محمد، فعمار الهذا الاسم المشتق من الله

تعالى حرية بهتا

"ابوتمره كتبع بين كه مين ايك دن امام محمد با قرعليه السلام كي المحمل مين بيشا

# ﴿ الْمُؤْلُ عُنْ اللَّهُ جَالَے ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ جَالَے کے بعد آپ نے رخ انور میری طرف کیا اور آپ نے

مجهر سے ارشا دفر ماما:

اے ابواحزہ! جب تک ہمارے قائم کا قیام موجود ہے۔ جو ذات البی کے نزدیک حتی اور چیاس وقت تک اُس میں تبدیل نہیں کی جاستی اور جواس امرالی بند کی حتی اور چیاس اور جواس امرالی میں شک کرے گاتو وہ خداوند متعال سے گفر کی حالت میں ملاقات کرے گا پھر آپ نے قائم آل مجمد مطابقی مجدی علیا ہیں ہوت کے بارے میں گفتگو کی۔ اور آپ نے آخر میں ارشا وفر مایا:

اوراس سے بھی واضح تر، آشکارتر اور بین تربیب کہ خدا کسی کو ہدایت کرے، اوراس پراحسان ونیکی کیااللہ تعالی نے یہی خن وکلام قرآن مجید پیس کیاہے کہ:

ان عدة الشهور عندالله اثنا عشرافي كتاب الله يوم خلق السموات والارض، منها اربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

مہینوں کی شائت ومعرفت محرم، صفر، رہے اوران کے بعد، یا حرمت کے چار مہینوں رجب، ذیقعدہ، ذی المجداور حرم ہرگز دین قیم مینوں رجب، ذیقعدہ، ذی المجداور حرم ہرگز دین قیم مینوں سے استوار نہیں ہے کیونکہ یہود وفسار کی مجوی اور دوسرے ندا ہب ومل بھی مہینوں کو مائتے ہیں، یہاں تک کے منافق اور اسلام دشن لوگ بھی مہینوں کے قائل ہیں، اور سال کے بارہ مہینوں کے نام لیتے ہیں۔ پس شہور عبارت ہے دین کے پیشواؤں اور اماموں سے کہ جن کے وجودا قدس کے صدقہ سے بیدین قائم ہے۔ اور پیشواؤں اور اماموں سے کہ جن کے وجودا قدس کے صدقہ سے بیدین قائم ہے۔ اور وہ چہارنام محرم میرین سے کی بن آئی طالب قدین کے خداو ثدتو کی نے اپنے نام ملی کے سرور کا تکات کا نام رکھا۔

حر آن دوایت نقل کے میں اور علی ہیں دعلی بن احسین ، علی بن موی اور علی بن محمد اور علی بن محمد علی میں احسین ، علی بن موی اور علی بن محمد علیم السلام "پی ان نامول کا احترام اس لئے ہے کہ ان نامول کو اللہ تعالیٰ کے نام سے لیا " یا ہے۔ "علامہ طوی والیے نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف غیبہ کے صفحہ اور جابر جابر معمل سے لیا " یا ہے۔ "علامہ طوی والیے نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف غیبہ کے صفحہ اور جابر معمل سے دوایت نقل کی ہے:

سالت ابا جعفر عليه السلام عن تاويل قول الله عزوجل: أن عدة الشمور عندالله اثنا عشر شمرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك المدين القيم، فرر تظلموا فيهن انفسكم" قال فتنفس سيدي الصعداء ثم قال يا حادر اما السنة فهي جدى رسول الله صلى عليه وآليه وشهورها شياعشر سمرأن والمير المومنين الي والي ابني جعفر اوابنه سوسي وابنه على وابنه سحمد وابنه على والى ابنه الحسن والى المصحمد الهادي المهدى اثناعشر اساساحجج الله في خلقه وامنائوه على وحيه وعلمه، والاربعة الحرم الذين مِم الدين القيم، اربعة سنهم يخرجون باسم واحدعلي امير المومنين وأبي على بن الحسين وعلى بن موسى وعملي بن محمد، فالاقرار بهؤلاء هو الدين القيم،



#### فلا تظلموا فيهن انفسكم اي قولوبهم جميعًاتهتدوا

آپ نے ان دورو تر کو ملا خطفر مایا کہ پہلی روایت بیس کلم تاویل کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ امام علیائی مستقیم آئمہ ہ منی کیا ہے، اور شہور کا معنی مینے کلی طور پر رد کیا ہے۔
لیکن دوسری روایت میں رادی نے امام علیہ السلام ہے آئندہ کی تاویل و تفییر طلب کی ، تو امام علیہ السلام نے پیغیر اکرم ہے تا کہ کوسال اور آئمہ کو بارہ مہینوں سے تعبیر کیا ہے۔ بس آئمہ کی تاویل کے بین و تا ویل و خلیل کی گنجائیں بہتی ۔ جن لوگوں نے شہور کے معنی مین لیا ہے انہوں نے عوی طور پر بغیر کسی دفت اور تر دو کے بید لوگوں نے شہور کے معنی مین لیا ہے انہوں نے عوی طور پر بغیر کسی دفت اور تر دو کے بید



معنی مراد کتے ہیں وگرنہ اس کے متنی علماء کے ہیں۔ جو آئمہ" الل بیت علیم السلام ہیں۔اور جنہوں نے شہور کے معنی مہینے لئے ہیں۔ اس کی تحلیل لازمی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں فصاحت و بلاغت اوراد بی ظرافت و چاشن کو بیان کیا گیا ہے۔لہذا ذوق سلیم ہی اس کو درک کرسکتا ہے۔

اے استاد محترم!

قرآن مجید میں بہت ی آیات پائی جاتی ہیں کہ جوآ تمہ اطہار علیم السلام کی ولایت وامات اور عصمت وطہارت پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے مسلمانوں کا کہ جوآ سانی سے ان مطالب ومفاہیم کو بیجے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں بعد میں فرصت کی گھڑیاں نصیب ہو تیس تو پھران آیات پر بحث کرنے کا ارادہ دکھتا ہوں کہ جن کو اہل سنت مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور ان کی تفسیر کرتے ہوئے علی علیا بیا اور اولا وعلی علیا بیا کی طہارت وعصمت کو بیان کیا ہے۔

ہم ذیل میں چند آیات کو سپر دقر طاس کرتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيماً واسيرا ،انما نطعمكم لوجه الله لانريدمنكم جزاء ولا شكورا \_

[سوره دهر ، آیه ۲۷]

اتقوا الله وكونو مع الصادقين.

[سوره توبه ، آیه ۱۱۹]

افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه

[سوره هو د، آیه ۱۷]



آيه مباهله "قمن حاجك فيه من بعد ماجائك من العلم

أسوره آل عمران ·آيه ٦١ أ

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا

[سوره فاطر، آیه ۳۲]

آيه ابلاغ"ياايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ـ

[سوره مائده ، آیه ۲۷]

في بيوت اذن الله بيان ترفع\_

[سوره نور، آیه ۳۰]

اجعلتم سقاية الحاج \_

[سوره توبه، آیه ۱۹]

والسايقون السابقون اولئك المقربون

[سوره واقعه آیه ۱۰]

آیه اکمال دین"الیوم اکملت لکم دینکم ـ

[سوره مائده ۳۰]

ومن الناس من يشري نفسه انتغاء مرضات الله

[سوره بقره، آیه ۲۰۷]

اطيعوالله واطيعوالرسول واولى الامرمنكم

استوره نساء، آیه ۹۹ ]

طوبيٰ لهم وحسن مآب ـ

[سوره رغه ، آیه ۲۸ ]



آيه مودت "قل لاأسالكم عليه اجرًا الاالمودة في القربي ـ

[سوره شوری، آیه ۲۳]

هل يستوى هو مومن يا مر بالعدل وهو على صراط مستقيم

[سوره نحل، آیه ۷۱

سلام على أل يسر

[سوره صافات، آیه ۱۳]

آيه تطهير "انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا

[سوره احزاب ، آیه ۳۳ ]

يوم يحسدون الناس على ما آتا هم من فضله \_

[سورہ نساء، آیه ۶۰]

والذي جائبالصدق وصدق بد

[سىورە زمر،آيە ٣٣ ]

آيه ولايت "انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوالذين يقيمون الصلواة ويوتون الزكواة وهم راكعون

[سوره مائده ، آیه ه ه

اگر آپ بحار الا نوار کی جلد ۲۶ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو ایك سو صفحه (۱۰۰) سے زیادہ پر مشتمل اسلام کی ایسی احادیث ورہ ٰیات ملیں گی، جو آیات قرآنی کی تفسیر آثمه اطہار 'پر دلالت کرتی ہیں]

ہم نے ان آیات کو ابرال کے طور پر ذکر کیا ہے، مدات علی اور اولا دعلی تفاسیر اورا حادیث کی کتب میں ان کی تفییر کرتے ہوئے ان کے مصدات علی اور اولا دعلی کو



مرادلیا ہے۔اگر شیعہ تفاسیر کو دیکھیں تو ان میں کثرت سے الی آبیات ہیں، جوعلی اور اولا دعلی کی ولایت وامامت اورعصمت وطہارت پر دلالت کرتی ہیں لیکن اب وقت نہیں کہان پر بحث کی جائے۔

میں بارگاہ البی میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت عصمت وطہارت کے میچ راستے پرگامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں اس صراط متنقیم پر قائم و دائم رکھے۔

و آخر نا دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.





#### فليجه بحث

کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ بحث کسی نتیجہ پر منتے ہو، کیونکہ بحث امامت وولایت کے موضوع پر ہوری تھی ۔ بیالی شیریں گفتگو ہے کہ اسے ایک پاک و پاکیزہ قلب ہی پا سکتا ہے۔ ہر وہ بندہ سکتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو حقیقت کا متلاش ہے وہ ہی اسے درک کرسکتا ہے۔ ہر وہ بندہ جس کے دل و جان میں جمر وال محرکی عبت ومودت موجز ن ہووہ ہی اس نعمات جلیلہ سے مستفیض ہوسکتا ہے۔ جمر و آل محرکی امامت وولایت ہر انسان کا مقدر نہیں ہے، کیونکہ جمر و آل محرکی امامت و ولایت ہر انسان کا مقدر نہیں ہے، کیونکہ جمر و آل محرکی ولایت کا معاملہ سخت ہے۔ اس امتحان میں تو وہی مخص کا میاب ہوتا ہے کہ جس کے دل کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔

اگر ہیڈ ماسٹر صاحب ہماری علمی و فد ہمی بحث ش آڑے نہ آئے ، اور ہماری سے بحث میں آڑے نہ آئے ، اور ہماری سے بحث میں جشیں جاری رہتیں اور اگر مدرسہ کے دوسرے اسا تذہ بھی شریک تفتگور ہے اور بحث آزاد ماحول میں ہوتی ، اور بحث میں وسیع انقلی کا مظاہرہ کیا جا تا ..... تو ہماری بحث ومباحثہ کا اچھا متبجہ منتج ہوتا۔ اور عمومی طور پر ہمارے مدرسہ میں اس کے اچھا اثرات مرتب ہوتے۔ اگروہ استاد جبتو کے حق کرتے ، اور تی وحقیقت کے متلاثی ہوتے ، اور وسیع انظر نی کا جبوت و سیتے اور بحث میں کسی فتم کا تصب وعنا دنہ کرتے تو متبجہ صد ورصد اہل بیت کی چھا نیت اور عصمت ورصد اہل بیت کی چھا نیت اور عصمت

وطہارت کے سامنے سرتسلیم فم کر لیتے ،لیکن اس کے باوجودان کی غرب اہل ہیں ہے عقیدت ہوگئی تقی ۔ اور انہوں نے مجھ سے عقیدت ہوگئی تقی ۔ اور انہوں نے مذہب جعفر یہ کورسی تسلیم کیا ، اور انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ ہم نے ان دنوں میں اچھی معلو مات حاصل کی ہیں۔ہم جن مسائل کو پہلے باطل سمجھتے تھے، انہیں اب حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے ذہنوں میں دوسرے مسائل ابلی تشیع کے عنوان سے مہم ہیں ، وہ بھی بحث وقحیت کے ذریعہدور ہوجا کیں گے۔

ببركيف مارى رسى بحث كو چندروز گذر سي سف كدايك طالب علم في استاد

ہے یو چھا:

استاد! آپ کافد ب کون ساہے؟

استادنے جواب میں کہا: میں پہلے ماکئی تھا۔ لیکن اب مسلمان ہوں یہ خاص فرقہ کا پیروکارنیں رہا ہوں۔ میں پانچول فداہب'' ہاکئی جنبی ، شافعی ، خنی اور جعفری'' کوئی فراہب اسلامی کے عنوان سے یاد کرتا ہوں۔ لیکن شرقی احکام میں اس فدہب کی پیروی کرتا ہوں ۔ لیکن شرقی احکام میں اس فدہب کی چیروی کرتا ہوں ۔ جس کوخن کے قریب جھتا ہوں ، جھے اس سلسلہ میں کسی فتم کا تعصب وعناد نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہا گر کوئی مسئلہ فدہب جعفری کے زویک عقل قصب وعناد نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہا گر کوئی مسئلہ فدہب جعفری کے زویک عقل وقت کے مطابق ہے تو میں اس کی طرف فوراً بغیر کسی حیل وجمت کے دجوع کرتا ہوں۔ اور اس طرح اگر کسی دوسرے فدہب کے نقط نظر سے صبح ہوا ور کتاب وسنت سے میل اور اس کی اور اس کی طرف فوراً بغیر کسی حیل ہوا ور کتاب وسنت سے میل کھاتا ہوتو اس کی اطاعت کرتا ہوں۔

میں نے اس سوال وجواب سے انداز ہ لگا لیا تھا کہ استاد میں روحانی اور معنوی تبدیلی آچکی ہے۔لیکن میری فکر اس سے پچھ آگےتھی، جس کے میں انظار میں تھا۔ لیکن میرااخمال میہ ہے کہ استاد شاید مدیرہ العلم کے دروازے پردستک دے چکے تھے۔ لیکن کی مصلحت کا شکار ہوکر تقیہ کی زندگی گز ارر ہے تھے۔ جب کہ میں نے ان سے تقیہ \[
\begin{align\*}
\text{Tivity \\ \text{T

البسه میں نے کلی طور پر اختلافی مسائل پر بحث کرنا چھوڑ نہ دیا تھا' بلکہ مختلف اوقات اورمناسیات سے بطورخلامہ بحث کی۔ میں لے ان سے ﷺ ماحول میں گفتگو کرنے کی کوشش کی ، انتہا بیندی ہے گریز کیا ، پہاں تک کہ جاری ڈاس کا نصار ممل موگیا۔اور ہمارا سال مکمل موگیا۔اوراستادی مدت اقامت بھی ترام ہوگئی تھی۔انہوا<sub>ب</sub> نے مجھے خدا حافظ کہا۔ میں نے ان کو مرحوم علامہ شرف الدین قدس سرہ کی مشہور ومعروف كتاب المراهات تخف كطور يردى اوران عفوابش ظاهركي كراستاداس كتاب كااول سے آخر كے مطالعہ كريں ، آپ يركن نئ ني چزيں مكث \_ ہوں گی \_ اور وہ اعتراض جوآب کے ڈہن میں شہب اہل بیت کے بارے میں جی وہ دور ہو جائیں گے۔اورآپ پر مذہب جعفر پیری حقائیت روز روٹن کی طرح عیاں ہوجائے گ بیا ہے شاگر د کی طرف ۔ سے تحذقبول فرمائیں ، جو فجم میں کم بےلین 🕟 🔩 🔭 ے پُر ہے۔ آب اسے دفت سے مطالعہ کریں ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستہ کھول دےگا۔اور آپ کوحق وحقیقت کی طرف بدایت ورہنمائی فرمائے گا۔ اورصراطمتنقيم يرنكا مزن كريكا

اے قار تمین کرام!

آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس سے استفادہ کریں، اگر آپ شیعہ بھی ہیں تو چھر بھی مطالبہ نے سے درینے نہ کریں .....اس سے آپ کا عقیدہ محکم اور مضبوط ہوجائے گا۔

میری آپ سے دوسری درخواست میہ کداگر بیر کتاب آپ کے پاس ہے،
اور آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے، اور اس کے مطالب کو یاد کیا ہے تو پھر اپنے
دوست سے مباحثہ کریں، اگر آپ کا کوئی ایسادوست ہے جوراہ کئی سے دور ہے تواسے
میہ کتاب تخفہ کے طور پر دیں۔ یا اسے میہ کتاب پچھ دیر کے لئے ادھار دے دیں، شاید وہ
راوح تی پر آجائے اور اس عروۃ الوقی اور جبل الحتین الی سے استفادہ کریں۔

خدا کی تتم رہائی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اس خاندان سے توسل اور تمسک
رکھنا ہے۔ اور اہل بیت علیم السلام کے خط سے انحراف اور دوری صلالت اور گراہی
ہے۔خدایا جمیں اس خطِ منتقیم سے استوار رکھا ور جمیں مثن محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطافر ما!

آ مين رب العالمين!





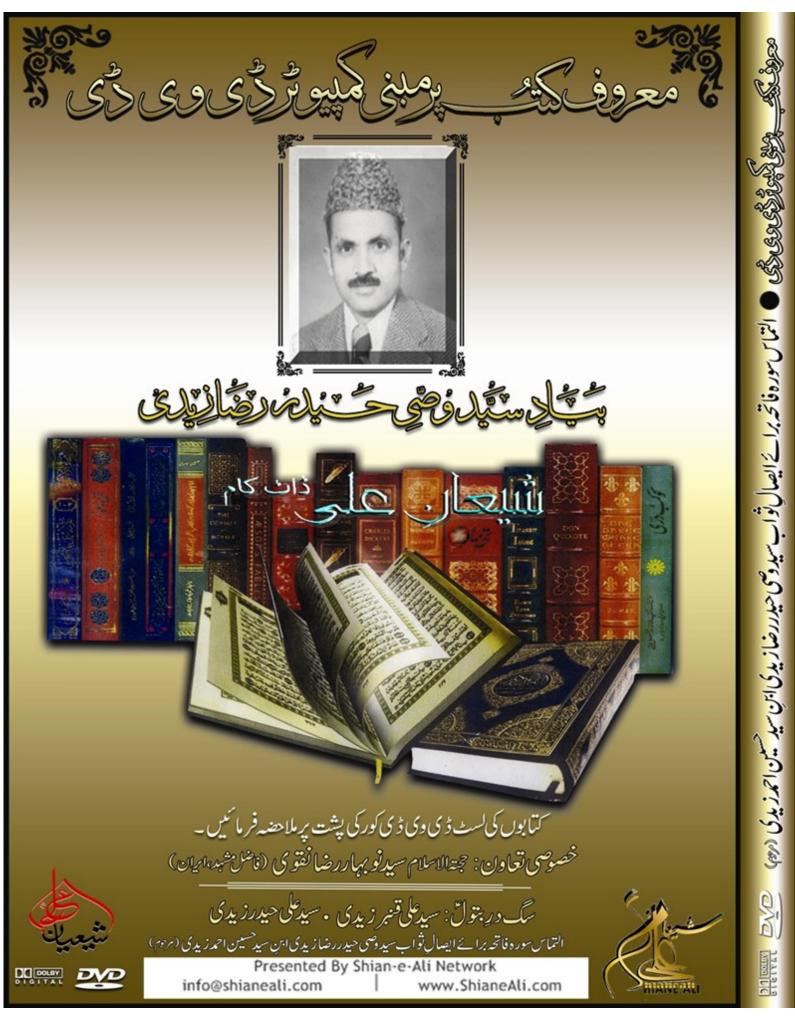